إِنَّ مِنَ الْبَسَيَانِ لَسِعًا لِ

# THE SALES

عمل رائيجان والى عام فهم اورب راتحيرتقاريه علمارخطبارا ورعوام كيكيان مفيد

مُفتى أَظم پَاکِسَانُ لَانَافْتَى مُحَدِّر مِنْ مَعْمَانِي ظِلِيلِهُ

- خِدْمَتِ خَلَق آورسِفَارِشرَ کے فَضَائِل سِیَسردہ پِسِوشِی
- شَادِيبِياهِ سِي مُتعلَّق شَرْعِ هَكَاياتِ
- هَمَمُ كَهَارِجَارِهُ فَيْنِ ؟ سَفْ مَنْ فَيْنِ إِلَيْهِ هُمَانٍ؟
- سَفُ رِمِعُ رَاجِ اِختِلَاف رَحمت اِفتراق زَحْمَت
- تيزاه شُعب تَعلِيم تَبلِيغ جِهاد
- كِيا اِسْلَاهِ تَلُوارِكَ زُورِ سِي پَهَ نِيلَا يَاكِيا؛
- شَرِبْعِتْ وَطَرِبْقِتُ كَا تَكَارَم
- عَالِمِ إِسْلَامُ كَ حَالَاتُ ايك أجمالي جائزه
- موريشكش ميراسلاميحالات أؤروقت كاتقاضا
- خَتِم بُخَارِي شَرَيْف
- تَفْسِيْراَحْكَا مِ القُرْآنِ كِوتَكِيتِ ل

٢٠- نا بهد ود ، يُرا في اناركلي لا بيو ـ فون : ٢٥٢٢٨٣ ـ

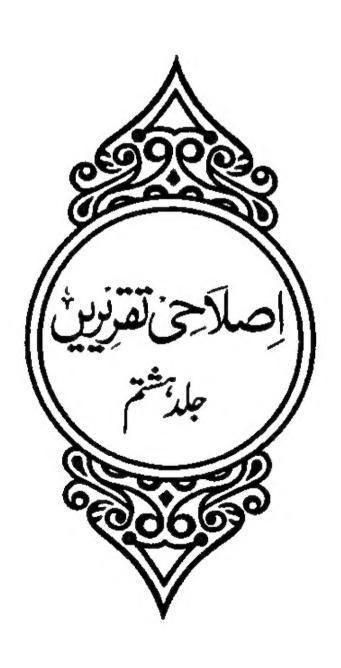

.

•



# الحارج العربين

عمل رائیجانے والی عالمہم اور کے رانگیرتقاریہ علما رخطبارا ورعوام کے لیے بحیال مفید

حلدمشتم

مفتى اعظم بايسِتًان ولا محمد لم في عنما في ظلم

مرَّتب، مُولاًنَا اعِجَازا حمسَ صَعَدا في

مرب العالم ٠٠- نا بعد وفر، يُراني اناركلي لابؤ. فون: ٣٥٢٢٨٣

#### ﴿ جمله حقوق بجن نا شر محفوظ ہیں ﴾

نام كتاب: اصلاحى تقريري

جلد: مشتم

نطبات: معزت مولا نامفتي محرر فيع عناني صاحب مدظله

منبط وترتیب: مولا نااع زاحد معدانی (فاصل جامعددارالعلوم کراچی)

بابتمام: محمناظم اشرف

ناشر بيت العلوم -٢٠ نامدرود، چوك براني اناركلي، لا بهور

فون: Zrarram

#### €=22b

بیت الکتب = محکشن اقبال، کراچی ادارة المعارف = واک خانددار العلوم کورگی کراچی نمبرس ا مکتبه دار العلوم = جامعه دار العلوم کورگی کراچی نمبرس ا مکتبه سیدا حمد شهید = الکریم مارکیث، اردو با زار، لا مور ادارة القرآن = اردو با زار، کراچی

بیت العلوم = ۲۰ تا تعدرود، پرانی اتارکلی، لا مور اداره اسلامیات = ۱۹۰ تا تارکلی، لا مور اداره اسلامیات = موئن رود چوک اردوبازار، کراچی دارالاشاعت = اردوبازار کراچی نمبرا بیت القرآن = اردوبازار کراچی نمبرا

### يبش لفظ

## حضرت مفتى اعظم بإكستان مولانا محدر فيع عثاني مدظله

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مجھ جیسے ناچیز کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو "تقریریں" کہا جاتا، چہ جائیکہ انہیں" اصلاحی تقریریں" کاعظیم الثان نام وے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔لیکن اہل محبت کاحسن طن ہے کہ وہ ان کو ٹیپ ریکارڈ پرمحفوظ کر لیتے ہیں۔

عزیز القدرمولوی محمہ ناظم سلمہ نے جودار العلوم کرا چی کے ہونہار فاضل، اور "جامعہ اشر فیہ لا ہور" کے مقبول استاذ ہیں، کئی سال سے ان ٹیپ شدہ تقریروں کو ضبط تحریر میں لاکر اپنے ادارے بیت العلوم لا ہور سے شائع کرنے کاسلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اب تک اس سلسلے کی سات مجلد کتابیں شائع کر بچے ہیں، اور اب چند مزید تقریروں کا مجموعہ" اصلاحی تقریریں (جلدہ شم )" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

بیدد کی کرخوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ انہوں نے ٹیپ ریکارڈ سے نقل کرنے میں بڑی
کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور ذیلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ
کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کوشرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم وعمل اور عمر
میں برکت عطاء فر مائے ، اور اس کتاب کو قارئین کے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدقہ
جاریہ بنادے اور ''بیت العلوم'' کود بنی اور دنیاوی ترقیات سے مالا مال کردے۔

والله المستعان

## بسے (لاہ الرحمی الرحمے کوش ناشر کھ

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظله ملک و بیرون ملک ایک جانی پیچانی علمی اور روحانی شخصت ہیں۔ آ نجناب ملک کی مشہور دینی درسگارہ" دارلعلوم کرا چی" کے مہتم اور اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے علاوہ کی جہادی، اصلاحی اور تعلیمی نظیموں کے ہر پرست ہیں۔ آ پ مفسر قر آ ن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے فرزندار جمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب ؓ کے متاز اور اخص الخواص خلفاء ہیں سے ہیں۔ ان تمام خویوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے حمر تاز اور اخص الخواص خلفاء ہیں سے ہیں۔ ان تمام خویوں کے ساتھ موقعہ پر پراثر اور دلشین پیرائے ہیں ہرسطے کے سامع کو بات سمجھانا حضرت کا خصوصی کمال سے جو اس قحط الرجالی کے دور میں کہیں کہیں نظر آ تا ہے۔ پھر ہزرگوں کی صحبت کی ہرکت سے بواس تی اصلاح کا جذبہ کہ کی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہوجا کیں حضرت کے ساتھ کو گانت شریعت وطریقت کا ایک حسین سے اوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہوجا کیں حضرت کے بیانات کالازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات و بیانات شریعت وطریقت کا ایک حسین بیانات کالازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات و بیانات شریعت وطریقت کا ایک حسین بیانات کالازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات و بیانات اس بھور کو کو بیات میں حضرت کے بیانات کالازمی حصہ ہے۔ گویا حضرت کے خطبات و بیانات شریعت وطریقت کا ایک حسین

امتزاج ہوتے ہیں۔جن میں عالمانہ تحقیق ،فقیہانہ نکتہ وری کے ساتھ ساتھ ،ایک بلند پایہ صوفی ،صلح اور مربی کی سوچ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔

الجمد لله ''بیت العلوم'' کوییشرف حاصل ہوا کہ پہلی مرتبہ حضرت کے ان اصلاحی ،
پرمغز اور آسان بیانات کو حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے جویز کردہ نام ''اصلاحی تقریر بین'
کے نام سے شائع کرر ہا ہے ۔اصلاحی تقریر بی جلداول' دوم ،سوم ، چہارم ، پنجم ،ششم ،اور ہفتم
کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلد ششم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت کے
کچھ بیانات لا ہور ،کراچی اور دوسر ملکی وغیر ملکی مقامات کے شامل ہیں۔ اس کتاب کی
ضبط وتر تیب کا کام مولا نا اعجاز احمد صعدانی (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی ) نے انجام دیا
ہے۔ اس میں حتی الوسیع ضبط وتر تیب کا خیال رکھا گیا ہے اور آیات واحادیث کی تخریج کھی
کردی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر سے گزرے تو براہ کرام مطلع فرما کیں۔ اللہ تعالی ''
بیت العلوم'' کی اس کا وش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مل کی تو فیق عطا فرمائے اور حضرت
مفتی صاحب مدظلہ کو صحب عافیت عطا فرمائے تا کہ ہم حضرت کے بیانات سے زیادہ سے
زیادہ مستفید ہو تکیں۔

آ مین

والسلام محمد ناظم اشرف مدیر ' بیت العلوم'' مدیر ' بیت العلوم''

## ﴿ فہرست ﴾ ﴿ خدمت ِ خلق اور سفارش کے فضائل ﴾

| صفحةبر | عنوانات                                                   | تمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 11     | خطبهمسنونه                                                | _       |
| **     | حدیث کا ترجمہ                                             | ۲       |
| * **   | مسلمانوں کی خدمت کرنے کی صورتیں                           | ٢       |
| 71     | تکم تنخواہ کے باوجودعلماء کی مالی حالت اچھی کیوں ہوتی ہے؟ | ٦       |
| ۲۳     | بےلوٹ خدمت کرنے والے ڈاکٹر ·                              | ۵       |
| 44     | حكيم محمر مختارصا حب رحمة الله عليه كاواقعه               | 7       |
| ۲٦     | دوسروں کی خدمت کے درجات                                   | 4       |
| ۲٦     | مسلمان کی بے چینی دور کرنے کے فضائل                       | ٨       |
| 1/2    | کسی مسلمان پرآسانی کرنے کی فضیلت                          | 9       |
| ۲۸     | سفارش اوراس کے فضائل                                      | 1+      |
| 19     | سفارش سننے والے کی ذ مہداری                               | 11      |
| 19     | پھر بھی سفارش کا تواب مل جائے گا                          | 14      |
| ۳.     | سفارش کے اندراصرار کرنا جائز نہیں                         | 11"     |
| 111    | حضرت مفتى محمر شفيع اورحضرت عارفي رحمته الله عليه كامعمول | 10      |

## ﴿ پروه پوشی ﴾

| ra | خطبهمسنونه                      | 10 |
|----|---------------------------------|----|
| 74 | آیت کریمهاور حدیث شریف کاتر جمه | 14 |

| ۳٩         | اسلامی آ داب کا تقاضا                               | 14         |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| ۳۹         | ہم میں سے ہرایک اس کامختاج ہے کہ                    | IA         |
| 172        | بض صورتیں منتفیٰ ہیں                                | 19         |
| <b>M</b> A | قرآن اور حدیث کاصرف ترجمه چها پنادرست نہیں          | <b>r</b> + |
| 14         | صرف زبان جانے سے کسی فن میں مہارت حاصل نہیں ہوتی    | 71         |
| 14         | بھلاانہیں تفسیر لکھنے کا کیاحق ہے!                  | **         |
| \rh        | بلاشبه اسلام سب كاب كين                             | 44         |
| 14.4       | خودا پنا گناہ ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں           | <b>t</b> r |
| ١٣١        | تھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے لیے معافی نہونے کی وجہ | ra         |

## ﴿شاوى بياه معلق شرعى مدايات ﴾

| 14 | خطبهمسنونه                                           | ۲٦        |
|----|------------------------------------------------------|-----------|
| ľΛ | مہینوں پہلے شادی کا بخار چڑھ جاتا ہے                 | 12        |
| M  | نكاح كى تقريب وعظ ونفيحت كاموقع نہيں                 | ۲۸        |
| 14 | رسموں کی وجہ سے بیٹی زحمت بن گئی                     | <b>19</b> |
| ۵۰ | نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات                 | ۴.        |
| ۵٠ | از دوا جی تعلقات میں تقویٰ کی اہمیت                  | ۳۱        |
| ۵۲ | آب صلی الله علیه وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے | ٣٢        |
| ar | ان چیزوں کا اہتمام'' تقویٰ'' کے بغیر نہیں ہوسکتا     | ٣٣        |
| ar | بیوی با ندی بن کرنہیں آتی                            | ٣٣        |
| ٥٣ | حضرت عارفي كاعجيب معمول                              | ra        |
| ar | تقریب شادی کے منکرات کے اثرات                        | my        |

| ۵۵ | انتہا پیندی کیا ہے؟                     | <b>17</b> 2 |
|----|-----------------------------------------|-------------|
| ۵۵ | حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص كاواقعه   | ۳۸          |
| ρч | ماں باب کی خدمت کے لیے بیوی کو حکم نددو | ٣9          |
| 04 | تبليغ ميں ضرور جا وُليكن                | ۴٠)         |
| ۵۸ | خواتین بھی مردوں کے ساتھ تعاون کریں     | ۱۲۱         |

﴿ بم كمال جار ہے بين؟ ﴾

| 41 | خطبهمسنونه                                           | <b>المال</b> |
|----|------------------------------------------------------|--------------|
| 74 | حديث كامفهوم                                         | سهما         |
| 44 | اسلامی برادری کی جان                                 | المالم       |
| 7  | عالم كفرمسلمانوں كى مظلوميت پر بريشان نہيں ہے        | <b>r</b> a   |
| 7  | اس کی شکایت کس کے پاس لے کرجائیں؟!                   | ۲٦           |
| 70 | مسلمانوں کے ہاہمی جنگ وجدال کا نقصان زیاد ہوتا ہے    | 72           |
| 70 | مسلمان کوتل کرناکسی مسلمان کا کامنہیں                | ۳۸           |
| 70 | کہاں پناہ ملے گی؟                                    | 4            |
| 77 | کلمہ پڑھنے والاخواہ کسی تنظیم کا ہو، ہما را بھائی ہے | ۵٠           |
| 77 | اسلام كےخلاف عالم كفركا انتحاد                       | ۵۱           |
| 42 | یہ عہدے یہیں رہ جائیں گے                             | ۵۲           |
| 72 | ان جرائم كابنيادى سبب                                | ۵۳           |
| 49 | اس قوم كوآ زادر ہنے كاحق باقى نہيں رہتا              | ۵۳           |
| 49 | مسلمانوں کوحکومت کب ملے گی؟                          | ۵۵           |
| 4  | ہمارے حصے میں غلامی کیوں آئی؟                        | ra           |

| 41 | محبت پیدا کرنے کے طریقے             | 04 |
|----|-------------------------------------|----|
| 4  | وشمنی کے اسباب اختیار کیے جارہے ہیں | ۵۸ |
| 45 | المبعقل آئے گی؟                     |    |

﴿ معراح ﴾

| ۷۵ | خطبهمسنونه                                             | ۲٠ |
|----|--------------------------------------------------------|----|
| ۷۵ | ر جب کامہینہ برکتوں والا ہے                            | ור |
| ۷٦ | اس مہینے میں معراج کاواقعہ پیش آیا                     | 44 |
| 44 | واقعه معراج کی کوئی نظیر نہیں                          | 44 |
| ۷۸ | معراج كى رات ديدار اللى موايانهيس؟                     | 4h |
| ۷۸ | آ پ کتنی بلندی پر پہنچ                                 | ar |
| ۷9 | سفرمعراج نس قدرتيز رفتارتها؟                           | 77 |
| ۷٩ | و ہاں بھی امت کو یا در کھا                             | 72 |
| ۸٠ | معراج كانخفه                                           | ۸۲ |
| 1/ | ر جب کی کسی رات یا دن میں عبادت کی کوئی خاص فضیلت ثابت | 79 |
|    | نېين                                                   |    |
| ٨٢ | کونڈے کی رسم کا دین ہے کوئی تعلق نہیں                  | ۷. |

﴿ اختلاف رحمت ، افتر اق زحمت ﴾

| ٨۵ | خطبهمسنونه                     | 41 |
|----|--------------------------------|----|
| ٨٦ | تمهیدی کلمات                   | 4  |
| AY | آيات خطبه كاترجمه              | 44 |
| 14 | یہودی سازشوں کے مقابلے کاطریقہ | ۷٢ |

| 14   | قرآن مجيد كاايك خاص اسلوب                      | 20 |
|------|------------------------------------------------|----|
| ۸۸   | قرآن معیارت ہے                                 | 44 |
| A9   | اختلاف حدود کے اندر ہوتو مذموم ہیں             | 44 |
| 91   | بلاشبهاسلام ایک ہے لیکن                        | ۷۸ |
| 91   | اختلاف رحمت کیے بنتا ہے؟                       | 49 |
| 97   | اختلاف کے باوجود تعظیم ونکریم                  | ۸+ |
| ٩٣   | جنگ جمل وصفین ہے متعلق اشکال وجواب             | ۸۱ |
| 90   | ا یک اہم اصول                                  | ٨٢ |
| 94   | ایک عجیب بات                                   | ۸۳ |
| 94   | تين چيز پي                                     | ۸۳ |
| 91   | تفرق کے جواز کی کوئی صورت نہیں                 | ۸۵ |
| 91   | نہی عن المنکر کب ضروری ہے؟                     | ۲۸ |
| 99   | حضرت ابوسعيد خدري كاواقعه                      | 14 |
| 1++  | عید کی نماز میں سجدہ سہو کیوں معاف ہے؟         | ۸۸ |
| 1•1. | حطیم کو بیت الله میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟   | 19 |
| 1+1  | مسلمانوں کی نتاہی کے دواسیاب                   | 9. |
| 1+4  | د ومتکبروں میں بھی اشحاد ہیں ہوسکتا            | 91 |
| 1+1  | ا بنامسلک جھوڑ وہیں ، دوسروں کامسلک چھیٹر وہیں | 95 |
| 1+44 | خلاصه                                          | 91 |

﴿ نین اہم شعبے علیم تبلیغ، جہاد ﴾

| 1.4 | خطبهمسنونه | 914 |
|-----|------------|-----|
|     |            |     |

| 1+/  | کفرستان آج دین کی سربلندی کاسنگ میل                   | 90   |
|------|-------------------------------------------------------|------|
| 1+9  | دین کی محنت رائیگال نہیں جاتی                         | 97   |
| 11+  | اگریه نتین نه ہوتیں                                   | 94   |
| 111  | تنین کام: سیرت نبوت کا خلاصه                          | 9/   |
| 117  | "إنذار" كامطلب                                        | 99   |
| 1194 | مولا ناالياس رحمة الله على كاخوف                      | 1++  |
| 110  | می زندگی                                              | 1+1  |
| 110  | مدنی زندگی                                            | 1+1  |
| 114  | اسلام بوری دنیا کاسب سے براندہب بن گیا                | 1+1" |
| ПΔ   | جب بیکام ندر ہے                                       | ۱۰۱۰ |
| 119  | داعیان اسلام اورعلماء کرام کی قربانیاں رنگ لار ہی ہیں | 1+0  |
| 14+  | شايدانگلستان اسلام كى نشاةِ ئانىيكامركز ہو            | 1+4  |
| 114  | جہاد کے اثرات                                         | 1+4  |
| ITI  | تنیوں دین کے راستے ہیں                                | 1+/  |

﴿ كيااسلام تلوار كے زور سے پھيلايا گيا ہے؟ ﴾

|      | خطبهمسنونه                             | 1+9  |
|------|----------------------------------------|------|
| 150  | آیت کریمه اور حدیث شریف کا ترجمه       | 11+  |
| ITY  | مستشرفین کون ہیں؟                      | 111  |
| 117  | مستشرقين كااعتراض                      | 117. |
| 11/2 | ان کے اعتر اضات کی ظاہری دلین          | 111  |
| IM   | بیاعتراض کم جنی یا دھو کہ دہی برمنی ہے | ۱۱۲  |

| اسوا | جہاد کی اقسام                     | 110 |
|------|-----------------------------------|-----|
| ٦٣٣  | اس موضوع برہمارے بزرگوں کی تصانیف | 117 |

## ﴿ شریعت وطریقت کا تلازم ﴾

| 114   | خطبهمسنونه                                                 | 12    |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| IIA   | آیت کریمه اور حدیث شریف کاتر جمه                           |       |
| 119   | سب سے بہلاسوالیدنشان                                       | IFA   |
| 114   | تقوی دل میں ہوتا ہے                                        | ITA   |
| 111   | گناہوں سے کیسے بیس ؟                                       | 129   |
| 122   | شريعت اورطريقت كامفهوم                                     | 161   |
| 114   | ظاہری اعمال کامدار باطن پر ہوتا ہے                         | اما   |
| 140   | شریعت تھیوری ہےاور طریقت پر کیٹیکل                         | ותר   |
| Iro   | ایکنظیر                                                    | ١٩٩١  |
| IFY   | شیخ طریقت ماہرنفسیات ہوتا ہے                               | الدلد |
| 11/2  | شا گرداورم بدمین فرق                                       | ۱۳۵   |
| 11/   | دس سال بعد حكمت معلوم بوئي                                 | IMA   |
| 119   | کیا جاروں فقہی مذاہب کوجمع کر کے ایک مذہب بنایا جاسکتا ہے؟ | 10%   |
| 11-   | سوال                                                       | IMA   |
| اسا   | جواب                                                       | IMA   |
| ITT   | نماز میں پاؤں ملانے کا حکم                                 | 114   |
| ساسوا | ہیرے پرز کو ق ہے یانہیں؟                                   | الرط  |

|     |                                                    | <del></del> |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|
| 10+ | قصرنماز کتنی ہے؟                                   | ماساا       |
| 10+ | کیاکسی ایک امام کی تقلید ضرری ہے؟                  | 110         |
| 101 | باجهی ناراضگی اور عداوت کا حکم                     | 124         |
| 100 | پیر کی بے چوں و چراں پیروی کیوں؟                   | 12          |
| IDM | خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم           | IMA         |
| 107 | ملازمت یا تجارت کی غرض سے امریکہ میں رہائش کا تھم  | 129         |
| rai | موجودہ زمانے کے یہودی وعیسائی اہل کتاب ہیں یانہیں؟ | 14.         |
| 102 | صحیح مرشد کی پہچان                                 | ا۳۱         |
| 101 | ا يك وقت تين طلا قيل دينے كاتھم                    | Irr         |
| 109 | دوسرے شیخ کی بیعت کرنے کا حکم                      | ١٣٣         |
| 109 | داڑھی کا شرعی تھم اوراس کی مقدار                   | الدلد       |
| 14. | داڑھی کی حدود                                      | ira         |
| 171 | اجتماعي قرآن خواني كاتحكم                          | IMA         |
| 141 | سالگره منانے کا حکم                                | 102         |

## ﴿عالم اسلام كے حالات ايك اجمالي جائزه

| ari  | خطبهمسنونه                  | 10%  |
|------|-----------------------------|------|
| ואין | اميدافزاصورت حال            | 1179 |
| ITT  | او پر کی سطح                | 10+  |
| 149  | انقلاب اسلام كي لهر         | 101  |
| AYI  | مغربي مما لك ميں اسلامی لهر | 101  |
| 179  | اسلام كاغاص مزاج            | 101  |

| 149 | اس وقت تعلیم تو دین مدرسول میں ہے | IDM |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 12+ | به برد اسائنیفک طریقه ہے          | 100 |
| 121 | دین مدارس ، حفاظت دین کے قلعے     | 104 |
| 121 | مكا تبقرآ نيكاايك خاص اثر         | 104 |
| 127 | تزکید کا کام بھی ضروری ہے         | IDA |
| 121 | مدرے کی اصل ضرورت                 | 109 |

﴿ موريش مين اسلامي حالات اوروفت كا تقاضا ﴾

| 122 | خطيهمسنونه                             | 14+ |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 141 | آ پ عالم اسلام سے بہت دور ہیں          | 141 |
| 141 | براعظم افریقه میں اسلام کیسے پہنچا؟    | 144 |
| 1/1 | ہمار ہے موجودہ حالات خطرے کا الارم بیں | 141 |
| IAI | روخطرے                                 | ארו |
| IAY | ایک اور خطرناک بات                     | arı |
| IAP | یمی حالات البین کے تقے                 | ואא |
| IAT | دوكام نا گزير بين                      | 172 |

ختم بخارى شريف

| IAA   | تغليمي سال كااختيام      | Arı |
|-------|--------------------------|-----|
| 1/1/1 | دومتضاد جذبات            | 179 |
| 1/9   | ہرمحبت کی لذت الگ ہے     | 14+ |
| 19-   | فارغ التحصيل ہونے كامطلب | 141 |
| 191   | فقہ باطن ابھی باقی ہے    | 121 |

| 191  | تعلیم میں ہمار بے طلباء کی مثالی محنت اور لگن | 121 |
|------|-----------------------------------------------|-----|
| 191  | مثالىءزم                                      | 124 |
| 1917 | ز رتغير جامع مبحد                             | 120 |
| 190  | تفسير معارف القرآن كاانكريزي ترجمه            | 124 |
| 197  | تكملة فتح أملهم                               | 122 |
| 194  | دین مدارس اورمغربی دنیا                       | 121 |
| 191  | جہاداور جنگی قیدی                             | 129 |
| 199  | دعوت الى الله                                 | 1/4 |
| r**  | اہل مدارس سے ایک درخواست                      | IAI |
| 1+1  | حضرت والبر ما جدگاا یک واقعه                  | IAT |
| r+r  | فرقہ واریت سے اجتناب ضروری ہے                 | IAM |

﴿ تفسيراحكام القرآن كي تكميل ﴾

|      | خطبهمسنونه                                  | IAM |
|------|---------------------------------------------|-----|
|      | آیت کریمهاور حدیث شریف کاتر جمه             | ۱۸۵ |
| Y+Z  | تمہیدی باتیں                                | YAL |
| Y+A  | استنباط احكام ميں اكابر كى مختتيں           | 114 |
| r• 9 | ایک عام سوال اوراس کا جواب                  | IAA |
| r- 9 | قرآن کے لیے اعلیٰ درجہ کی مہارت کی ضرورت ہے | 1/9 |
| 110  | مقاصد بعثت رسول ملتي ليهم                   | 19+ |
| rır  | قرآن آسان ہونے کامطلب                       | 191 |
| rır  | قرآن ہے احکام نکالنا انتہائی مشکل کام ہے    | 191 |

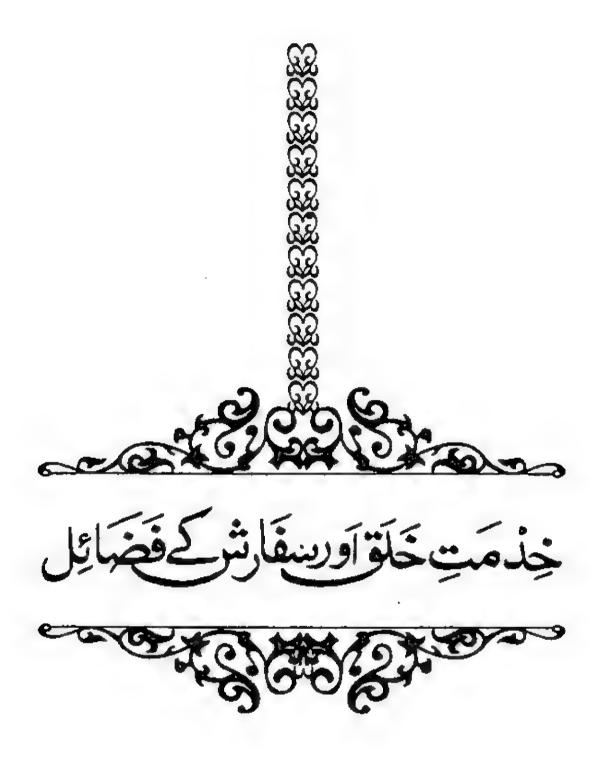

•

خطاب: حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلهم مقام: جامع مسجد، جامعه دارالعلوم کراچی تاریخ: اپریل ۴۰۰۴ء تر تبیب وعنوانات: اعجاز احمد صداتی

# ﴿ خدمتِ خلق اور سفارش کے فضائل ﴾

#### خطبه مسنونه:

والحمد لله نحمدة و نستعينة، و نستغفرة و نومن به و نتو كل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتِ اعمالنا . من يهده الله فلا مضل لة و من يضلله فلا هادى لة و نشهدأن لا اله إلا الله وحدة لاشريك لة و نشهد أنّ سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدة و رسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه اجمعين وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً .

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم "المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايسلم من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته المسلم ولايسلمه، رقم حاجته (بخارى، باب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه، رقم الحديث: ١٣٦، مسلم، باب تحريم الظلم، رقم الحديث: ٢٥٨٠)

#### عديث كالرجمه

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزيز!

آئے ہے ہم جن ابواب کوشر وع کر رہے ہیں ان میں یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح سلوک کرنا چاہئے۔ ان میں سے پہلے باب کا عنوان ہے ''دوسرے مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا کرنا''۔اس سلسلے میں علامہ نوویؓ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ، جواو پر بیان ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے:

''مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ، وہ اس پرظلم نہیں کرتا اور اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا (یا اسے وشمنوں کے حوالے نہیں کرتا) اور جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام لگا ہو، اللہ تعالی اس کے کام میں لگ حاتا ہے۔''

#### مسلمانوں کی خدمت کرنے کی صورتیں

سے تنی عظیم الثان فضیلت ہے۔ ہم تھوڑی ہی کوشش کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے حاصل کرنے کی بہت سی صور تیں ہیں۔ مثلاً ایک عالم دین ہے جو دن رات دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اپنا ذاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی کو مسئلہ بتا دیا، کسی کوسبق پڑھا دیا، کہیں جا کر تقریر کر دی۔ کہیں نماز جنازہ پڑھا دی وغیرہ یہ شخص بھی اپنے بھائیوں کے کام میں لگا ہوا ہے بلکہ دوسروں کے مقابلے میں عظیم الثان کام ہے۔ کیونکہ بیلوگوں کی دینی حاجتیں پورا کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالی اپنے وعدے کے مطابق ایسے آدمی کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔

آپ دیکھیں گے تو ایسے بہت سے علماء اور صالحین ملیں گے جن کی ظاہری آبدنی بہت تھوڑی ہی ہے۔ کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں یامسجد میں امامت و خطابت آمدنی بہت تھوڑی ہی ہے۔ کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں یامسجد میں امامت و خطابت ہے۔ وہاں سے معمولی شخواہ مل جاتی ہے کیکن ان کے اندر اخلاص و قناعت یائی جاتی

ہے۔ اور وہ محض اللہ کی رضا کیلئے دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ڈیوٹی کے اوقات کی تو شخواہ مل جاتی ہے۔ ایکن باقی کاموں کی کوئی شخواہ مقرر نہیں، مفت میں بیہ سب کام کرتے ہیں۔

## كم تنخواه كے باوجود علماء كى مالى حالت اچھى كيوں ہوتى ہے؟

آپ کوان کی معاشی حالت ایسے بہت سے لوگوں سے زیادہ بہتر نظر آئے گی،
جن کواس سے دگئی شخواہ ملتی ہے۔ ان کاموں میں لگنے والے خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے
رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں کہ ان کی
معاشی حالت بہتر رہتی ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی شخواہ میں اتنی برکت
ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی جو کام ایک ہزار میں کرتا ہے، اس کا یہ کام سومیں ہو جاتا ہے۔ اس
کے علاوہ بعض مرتبہ دوسرے ذرائع آمدنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً تجارت کا کوئی ذریعہ
بن گیا۔ کہیں سے ہدیہ بخفیل گیا وغیرہ۔

آدی ہے سوجتا ہے کہ میں تو معمولی ی شخواہ پر کام کر رہا ہوں۔ ملازمت کے علاوہ دوسرے اوقات میں مسلمانوں کے کام مفت کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے! اللہ میاں کسی سے مفت کام نہیں لیتے۔ اس کا معاوضہ ضرور دیتے ہیں لیکن بینہیں بتلاتے کہ ہم کہاں سے دے رہے ہیں اور کس کام کامعاوضہ دے رہے ہیں؟ ادھر آپ نے مسئلہ بتایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاروبار میں اچھا ساگا مکہ بھیج دیا۔ اگر آپ مسئلہ بتانے کی فیس مقرر کرتے اور مسئلہ بتانے پر وہ فیس وصول کرتے، اب مفت بتانیکی صورت میں وہ گا کہ اس سے زیادہ پہنے دے کر جائے گا۔ یا کہیں سے تحفہ آجائے گا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ دیتے ہیں۔

#### بےلوث خدمت کرنے والے ڈاکٹر

اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ بےلوث ہو کر خدمت خلق کرتے ہیں تو اللہ

تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ عطافر ماتے ہیں۔ ہم نے اپنی آتھوں سے ایسے بہت سے طبیب دیکھے ہیں کہ چھوٹی می دکان ہے، بہت زیادہ فرنیچر بھی اس میں نہیں ہے۔ سستی می دوا دیتے ہیں۔ طبع اور لا کے نہیں، بہت ذمہ داری سے علاج کرتے ہیں۔ صرف اسے پیے لیتے ہیں کہ گزارا ہوتارہے۔ بنگلہ اور کارکی فکر نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے دل میں اس کی تمنا ہوتی ہے۔ ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے دیتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی گزر بسرا چھی ہوجاتی ہے۔

#### حكيم محرمختارصاحب كاواقعه

ہمارے جانے والے ایک حکیم صاحب تھے۔ جناب حکیم محمد مختار صاحب رحمة اللہ علیہ۔ بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ وارالعلوم کے قبرستان ہی میں مدفون ہیں۔ مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمة اللہ علیہ جو کچھ عرصہ نیوٹاؤن مدرسہ کے مہتم رہے ہیں ان کے والد تھے۔ بڑے ماہر طبیب تھے۔ عام طور پر ہم ان سے علاج کرایا کرتے تھے۔

جب والدصاحب رحمة الله عليه كوسب سے پہلے دل كاسخت دورہ برا۔ بہبتال كے ايمرجنسى وارڈ بين انہيں داخل كيا گيا۔ كئى دن تك بے ہوش رہے۔ ميرے اكلوت بيغ مولا نامحد زبير صاحب جواب دارالعلوم كاستاذ بين، اس وقت يہ بچے تھے۔ ان كو تائيفا كُدُ تھا اور وہ بھى شديد۔ والدصاحب كو دورہ برنے ہے ايك روز پہلے انہيں ايك سو چھ بخارتھا، بلك شايد دورہ برنے ميں يہ بريشانی بھى شامل تھی۔

والدصاحب کے بہتال داخل ہونے کے بعد ہماری ساری توجہ ای طرف لگ گئے۔ زبیرصاحب کے علاج کی طرف توجہ میں کی آگئے۔ ان کا بخار لمباہوتا گیا یہاں تک دو مہینے تک ان کا بخار نہیں اترا۔ ایک دن ان کا حال بیتھا کہ ہم انہیں آوازیں بھی دیں تو بولتے نہیں تھے۔ آئکھیں بھی نہیں کھولتے تھے۔ کیونکہ غذا بالکل بند کررکھی تھی۔ ایک طبیب نے یہ غلط مشورہ دیا تھا کہ غذا بالکل بند کر دیں اور دوادیتے رہیں۔ تین ہفتے سے غذا نہیں ل

رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ الیم حالت میں یہ کیفیت پیدا ہونی ہی تھی۔اس وقت ہماری حالت بہت تشویش ناک ہوگئی۔والدصاحب ہمیتال میں اور زبیر میاں کی یہ کیفیت۔

جمعہ کا دن تھا۔ طے ہوا کہ میں یہیں رہوں گا۔ جمعہ کے بعد مولا ناتقی صاحب
ہیتال جائیں گے اور حکیم مختار صاحب کو لے کر آئیں گے۔ چنانچہ مولا ناتقی صاحب
جمعہ کے بعد گئے اور حکیم مختار صاحب کو لے کر آگئے ۔ انہوں نے کہا کہ بچے کی حالت
جہت خطرناک ہو چکی تھی۔ ان کے کہنے پر فوراً نرم غذا دی گئی جس سے زبیر صاحب کی
آئیکھیں کھل گئیں۔

اس کے بعد انہوں نے با قاعدہ سے علاج شروع کر دیا پر ہیز ، علاج اور غذا کا صحیح استعال کیا گیا جس سے حالت روز بروز بہتر ہوتی چلی گئی۔ ایسے معلوم ہوا جیسے اللہ تعالی نے دوسری زندگی عطافر مائی۔

انہی علاج کے دنوں میں جب کہ ابھی تک بخارختم نہیں ہوا تھا اور مریض کی حالت نازک تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک روز صبح کی نماز کے وقت ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر آکر دیکھا تو حکیم مختار صاحب کھڑے تھے۔ فرمانے لگے کہ میں آج تہجد کے وقت گھرسے چلا تھا۔ (ان کا گھر ناظم آباد میں تھا) صدر میں آکر فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ رات آپ نے دوالا نے کے لئے آدمی بھیجا تھا۔ میں نے زبیر صاحب کے لئے قرمایا کہ رات آپ کا آدمی اسے لینے کے بجائے کسی اور مریض کی دوااٹھا کر لے آیا۔ جودوا تیار کی تھی۔ آپ کا آدمی اسے لینے کے بجائے کسی اور مریض کی دوااٹھا کر لے آیا۔ میں اس تثویش میں آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ دوااسے دے دیر۔ ان کی دوایہ میں اس تثویش میں آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ دوااسے دے دیں۔ ان کی دوایہ ہے (اور پھر وہ دوا میرے حوالے کر دی)۔

آب اندازہ سیجے! کیا آج کوئی طبیب ایسا ہے؟ آج کا ڈاکٹر تو یہی کے گا کہ مریض مرتا ہے تو مرے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور میری کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔

واقعہ بیہ ہے کہ لطی ہمارے آ دمی کی تھی لیکن معاملہ جان کا تھا، جس کے لئے انہوں نے اتنی تکلیف برداشت کی۔

طبیب اور ڈاکٹر بھی اگر مسلمانوں کی خدمت کے خیال سے لگار ہتا ہے، صرف لا کچے نہ ہونو اللہ تعالی اس کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ آخرت میں تو اس کونوازیں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالی اس کی حاجتیں روکتے نہیں ہیں۔اس کی کارسازی کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کارسازی کرتے رہتے ہیں۔کرکے دیکھ لیں۔

اس سے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کا جتنا بھی موقع مل جائے، خواہ دینی خدمت ہویا دنیاوی، بہت بڑے اجروثواب کی بات بھی ہے اور خوداللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔

#### دوسرول کی خدمت کے درجات

پھر دوسروں کی خدمت میں بھی درجبیدر ہے آنچ ہوتی ہے۔ دوسروں کا خدمت میں سب سے پہلات مان باپ کا ہے، پھر بیوی بچوں کا ہے، پھر بہن بھائیوں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے، پھر مسلموں کا ہے، پھر دوسرے مسلمانوں کا اور پھر غیرمسلموں کا ہور بن کر دہو۔ ان حق بھی ہے۔ بعض لوگ یہ جھتے ہیں کہ غیرمسلموں کے ساتھ بس جانور بن کر دہو۔ ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہ کرو۔ غیرمسلموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا بھی بڑا تواب ہے کیونکہ انسانی برادری میں وہ بھی شامل ہیں۔

## مسلمان کی ہے جینی دور کرنے کے فضائل

حدیث کا دوسرا حصہ بیہے:

﴿ ومن فرّج عَنْ مُسلّم كربةً فرّج الله عنها كربةً مِن كرب يوم القيمة ﴾ "المرجوفي كربة فرالله عنها كربة مِن كرب يوم القيمة الله عنها كربة من الله عنها كربة من الله تعالى المرجوفي كرب كا توالله تعالى المرجوفي كرب كا توالله تعالى المرجوفي كربة من المان الما

(اس کے عوض میں) قیامت کی بے چینیوں میں سے اس کی کسی بے چینی کو دور کر ریگا۔''

بعض مرتبہ انسان کسی بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلاً سرمیں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، یہ بھی بے چینی ہے۔ اسی طرح کوئی بیار ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ یا کوئی ظالم اس پرظلم کرنے والا ہے اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کی طاقت نہیں، جس کی وجہ سے وہ بے چینی ہوء اگر کوئی مسلمان اس کی وجہ سے وہ بے چینی ہوء اگر کوئی مسلمان اس کی بے چینی کو دور کر ہے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی سی بے چینی کو دور فرما ئیں گے۔ بیشنی کو دور کر ہے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی سی بے چینی آخرت کی بے چینی کے اندازہ کی جیئے کتنا عظیم الشان بدلہ ہے! دنیا کی بے چینی آخرت کی بے چینی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی بے چینی عارضی اور معمولی جبکہ آخرت کی مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی بے چینی دائی اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آج آگر کوئی شخص کسی کی یہ عارضی بے چینی دور کرے گا تو کل قیامت کے روز اس کا بیمل اس کے کام آئے گا اور اس کی ایک بہت دور کرے گا تو کل قیامت کے روز اس کا بیمل اس کے کام آئے گا اور اس کی ایک بہت بودی بودی جائیگی۔

## کسی مسلمان برآسانی کرنے کی فضیلت

ایک صدیث میں ہے کہ:

﴿ مَنْ يَسَّرَ على مُعُسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ ﴾ (صحيح مسلم، باب فضل الإجتماع على تلاوة،

القرآن و على الذكر ، رقم الحديث: ٢٢٩٩)

"جو خص آسانی کرتا ہے کسی تنگدست پر (یامشکل میں کھنسے ہوئے پر)
تو اللہ تعالی اس پر آسانی کرے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ "
تنگدست پر آسانی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص پر آپ کا

قرض ہے۔ وہ غربت کی وجہ سے اسے اداکرنے پر قادر نہیں۔ آپ نے اس کومہلت دے

دی تو بیاس کے لئے آسانی ہوئی۔اس کا بدلہ آپ کو بیہ ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔

''معسر'' کے ایک معنی''مشکل میں بھنے ہوئ' کے ہیں۔مشکل میں بہتلا شخص کے لئے آسانی پیدا کرنے پربھی یہی فضیلت ہے۔اس کی ایک مثال بیہ ہے کہ مثلاً آپ کا کوئی ملازم ہے۔ روزے کا دن ہے۔ گرمی کا سخت روزہ ہے۔اس میں آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ ایسا سخت کام اس کے ذمہ نہ لگا کیں جس کو برداشت کرنا اس کے لئے مشکل ہو۔انثاء اللہ، آپ کے لئے دنیا وآخرت میں آسانیاں ہوگی۔

### سفارش اور اس کے فضائل

دوسروں کی خدمت کرنے کی ایک صورت''سفارش'' ہے۔ سفارش کے بہت سے فضائل قرآن وحدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿ مَنْ يَّشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُن لَّهُ كِفُلٌّ مِنْهَا ﴾ (النساء، ۸۵)

یَّشُفَعُ شَفَاعَةً سَیّئةً یَّكُن لَّهُ كِفُلٌ مِنْهَا ﴾ (النساء، ۸۵)

''جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے اس کواس (کے تواب) میں
سے حصہ ملے گا اور جو بُری بات کی سفارش کرے اس کواس (کے تواب) میں
عذاب) میں سے حصہ ملے گا'۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس طرح کی سفارش کی جائیگی۔ اسی طرح کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی اچھے شخص کی سفارش کی اور کہا کہ یہ بڑا نیک آ دمی ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، اسے آپ ملازم رکھ لیجئے یا کسی طالبعلم کی سفارش کی کہ یہ بڑا اچھا طالبعلم ہے، اسے اپنے مدرسہ میں داخلہ دے دیجئے اور واقعتہ ایسا ہے بھی، تو وہ جتنے اچھے کام کر ریگا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ آپ اس کے ان نیک کاموں کا حب بین۔ اور اس کے برنکس اگر آپ نے کسی غلط کام کی سفارش کر دی اور اس

نے وہاں جا کر غلط کام کئے تو ان غلط کاموں میں آپ کا بھی حصہ لگے گا۔ اس لئے سفارش کرنے میں بہت احتیاط کرنی جائے۔ جتنی بات آپ کومعلوم ہے، اس سے زیادہ کے دعوے نہ کریں۔

#### سفارش سننے والے کی ذمہ داری

اور سفارش سننے والے کیلئے یہ ہے کہ جس کی سفارش کی گئی، اگر وہ واقعۃ اس منصب کا اہل ہے تو اس کی سفارش قبول کر لے لیکن اگر اس کی نظر میں کوئی اور شخص اس سے زیادہ اس منصب کا اہل ہے تو اسے چھوڑ کر سفارش والے آدمی کو لینا نا جائز ہوگا۔

#### پھر بھی سفارش کا تواب مل جائے گا

ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص اپنی کسی حاجت کے لئے آتا تھا تو آپ اپنے ہم نشینوں کی طرف توجہ کر کے فرماتے: ﴿ اِللہ علی لسانِ نبیهِ مَا اُحب . ﴾ (صحیح البخاری باب تحریض علی الصدقة والشفاعة فیھا، رقع الحدیث: ۱۳۲۵)

" تم سفارش کروتہ ہیں اس کا اجر ملے گا پھر اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان سے وہ فیصلہ کرائے گا جو پیند کرے گا۔''

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کرنے والے کی سفارش کے مطابق عمل نہ بھی ہوتو بھی اسے سفارش کرنے کا تواب مل جاتا ہے۔ آپ نے کسی مالدار آ دمی سے غریب آ دمی کی سفارش کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں یہ بے چارہ بہت غریب ہے، اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو بہت اچھا ہوگالیکن اس نے مدد نہ کی تو پھر بھی آپ کو سفارش کا تواب مل جائےگا۔

#### سفارش کے اندر اصر ارکرنا جائز نہیں

لیکن سفارش کے معاملے میں یہ بات خوب یادرکھنی چاہئے کہ شریعت کے اندرسفارش کی حدود ہیں۔سفارش کرنے کی تو اجازت ہے۔لیکن سفارش پراصرار کرنے کی اجازت نہیں۔ چنا نچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ تحجے مسلم میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مال غیمت تقسیم فرمایا۔حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا۔حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا۔حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی اللہ علیہ وسلم نے ہیں کہ ایک شخص کو میں جانتا تھا کہ یہ بڑا اچھا مسلمان ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال غیمت میں سے حصہ نہیں دیا۔ میں نے جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیکے سے کہا کہ میر سے نزدیک یہ یکا مؤمن ہے، اسے بھی آپ پچھ دے مالیہ وسلم سے چیکے سے کہا کہ میر نزدیک یہ یکا مؤمن ہے، اسے بھی آپ پچھ دے اصلاح میر نادیک اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی لیکن اسے بچھ دیا نہیں ۔قبور کی دیر بعد انہوں نے پھر سفارش کی ۔ آپ نے پھر سفارش کی تو فرمائی اصلاح کی اور اس بار بھی بچھ نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر سفارش کی تو نے فرمائی:

﴿ أَقِتَا لا يَا سعد! ﴾ (صحيح مسلم، باب اعطاء من يخاف على

ايمانه رقم الحديث: ١٠٥٨)

"اے سعد! کیاتم مجھ سے لڑائی کرو گے'۔

مطلب ہے کہ کیاتم مجھ سے لڑائی کر کے زبردتی کا فیصلہ کراؤ گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ سفارش کے اندراصرار کرنا جائز نہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس کے پاس آپ سفارش لے کر جاتے ہیں، اس کی بھی تو اپنی کچھ مجبوریاں اور صلحتیں ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں اور حدود ہوتی ہیں مثلاً ایک شخص ایک بہت بڑا ادارہ چلار ہا ہے اور آپ آکراصرار کررہے ہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، است اینے ہاں ملازم رکھ لیس، ہوسکتا ہے کہ اسے ملازم رکھنے میں ادارے کی مصلحت ہیں، است اینے ہاں ملازم رکھ لیس، ہوسکتا ہے کہ اسے ملازم رکھنے میں ادارے کی مصلحت

نہ ہو کیونکہ ادارے کا سربراہ ہر پہلو پرغور کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی سفارش پر اصرار کریں گے تو اس کا مطلب ہیہ ہوگا کہ آپ ایک آ دمی کی تو خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن دوسرے آ دمی کو پریشان کر رہے ہیں۔

#### حضرت مفتى محمد شفيع "اور حضرت عار في " كامعمول

ہمارے والد ماجد اور ہمارے مرشد ڈاکٹر عبد الحی عارفی صاحب وونوں بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی سفارش کے لئے آتا کہ فلاں افسر یا فلاں وزیر آپ کے معتقد ہیں۔ آپ ان سے سفارش کردیں کہ میرے بیٹے کو ملازم رکھ لیس یا فلاں کام کرلیں۔ تو یہ حضرات اولاً تو عام طور پر حکام کے پاس سفارش نہیں کرتے تھے۔ بہت تکلف افسر ہوتا تو سفارش کردیتے ، لیکن اگر کسی افسر سے بے تکلفی نہ ہوتی تو اس کے پاس سفارش نہت بدنام ہو چکی ہے۔ تو سفارش نہت بدنام ہو چکی ہے۔ تو سفارش نہت بدنام ہو چکی ہے۔ تو سفارش کرنے میں یہ خطرہ رہتا کہ وہ سوچے گا اچھا ہم نے مولا ناصاحب سے مسلہ پوچھ سفارش کرنے میں جا کر بیٹھے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمارے پاس سفارش آن نا ہی چھوڑ دیں گے جس سے دین شروع ہوگئی۔ اس طریقے سے وہ دینداروں کے پاس آنا ہی چھوڑ دیں گے جس سے دین کا نقصان ہوگا۔

اور بے تکلف افسروں کی طرف سفارش کرنے میں بھی اصرار نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح سفارشی رقعہ لکھتے تھے۔

السلام عليكم ورحمة الله

حامل ہذا میرے دوست ہیں/عزیز ہیں یا رشتہ دار ہیں (جوتعلق ہوتا وہ لکھتے)
ان کی فلال حاجت ہے۔اگر قانون کے خلاف نہ ہواور آپ کی مصلحت کے خلاف بھی نہ ہواور آپ کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہوں۔
ہواوران کا بیکام ہوگیا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں۔
والسلام

مجھی سفارش کے اندر بیزہیں کہا کہ آپ بیاکام کر دیں بلکہ یوں فر ماتے کہ اگران کا بیاکام ہوگیا تو بہت خوشی ہوگی تا کہ دوسراضخص اس برعمل کرنے میں تنگی محسوس نہ کرے۔

سفارش کا میچے طریقہ بھی وہی ہے۔ جوان بزرگوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ اس سے مخاطب پریشان نہیں ہوتا البتہ اس کی توجہ ایک مستحق شخص کی طرف دلا دی جاتی ہے۔

اللّہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی خدمت خلق کرنے اور سفارش کے صحیح اصولوں پڑمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے (آمین)

و آخر دعو انا أنالحمد للّٰه رب العالمین.



w/<sup>-</sup>

•

.

خطاب: حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثمانی صاحب مظلم مقام: جامعه مسجد، دارالعلوم کراچی تاریخ: مئی ۱۹۰۷ء تاریخ: مئی ۱۹۰۷ء

# ﴿ پروه پوشی ﴾

#### خطبه مسنونه:

والحمد لله نحمدة و نستعينة، و نستغفرة و نومن به و نتو كل عليه و نعوذ بالله مِن شرور انفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له و من يُضلِله فلا هَادِى له و نشهدأن لا اله الا الله الله وحدة لاشريك له ونشهد أن سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدة و رسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين و سلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لايستر عبد عبد قال: لايستر عبد عبد عبد الفيامة (مسلم عبد عبد عبد الفيامة (مسلم باب بشارة من ستر الله عليه في الدنيا بان يسترعليه في الآخرة ، رقم الحديث: ٢٥٩٠)

### آیت کریمه اور حدیث شریف کا ترجمه

بزرگان محترم اور برادران عزيز!

آج ہم جس بات کوشروع کررہے ہیں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلا عذر شرعی کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرنا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں علامہ نوویؓ نے جو آیت ذکر کی ، اس کا ترجمہ رہے:

> ''جوشخص الجھی بات کی سفارش کرنے اُس کو اُس (کے تواب) میں سے حصہ ملے گا''۔ (سورة نیاء آیت: ۸۵)

اور جوحدیث سب سے پہلے بیان ہوئی، جے میں نے خطبے میں پڑھا، اس کا

2.7.1

" فہیں پردہ پوٹی کرتا کوئی بندہ کی بندے کی مگر (اس کے بدلے) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوٹی کرے گا۔ "

#### اسلامي آداب كانقاضا

اسلامی آ داب اور تعلیمات کا تقاضا ہے ہے کہ اگر آپ کس کوکوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے چھپا کیں، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں بلکہ گناہ کرنے والے پر بھی ظاہر نہ ہونے دیں بلکہ گناہ کرنا پڑے گا۔ ظاہر نہ ہونے دیں کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے ور نہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جوشخص اس طرح دوسروں کی پر دہ پوشی کرے گا، اللہ تعالی اس کا اجراسے اس طرح دے گا کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بجی پر دہ پوشی کرے گا۔ لیمی ناہوں کو معاف کر دے گا اور کسی پر ظاہر ہمی نہ کرے گا حتی کے فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر ہمیں کر دیگا۔

### ہم میں سے ہرایک اس کاختاج ہے کہ

ہم میں سے ہرایک اس بات کامخاج ہے کہ ہمارے گناہ چھے رہیں، ہم سب

گنہگار ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ کی کے کم ہیں، کی کے زیادہ ہیں۔ کہی کے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہیں۔ لہذا ہر شخص کہی چاہتا ہے کہاں کا راز راز ہی رہے۔ فدانخو استہ اگر سب کے راز کھل جا کیں تو سب کے سب رسوا ہو جا کیں گے۔ سب ذلیل ہو جا کیں گے۔ اپنے چھوٹوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں گے، اپنی شاگر دوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں ہو جا کیں گے۔ اپنے مریدوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں گے۔ اپنے مریدوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں ہو جا کیں گے۔ اپنے مریدوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں ہو جا کیں گے۔ اپنے مریدوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپا کی گھر والوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپا کی گھر والوں کے سامنے ذلیل ہو جا کیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپا کی سامنے دلیل ہو جا کیں گے۔ اگر آپ کے عیب چھپا کی گئیں گے۔ اگر آپ کے عیب چھپا کی گئیں گے۔ اپنے مصور تیں مستنی ہیں

شریعت کا اصل علم تو یہی ہے لین بعض صور تیں اس سے متنیٰ ہیں اور وہ یہ کہ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ فلال شخص نے فلال کے گھر میں چوری کر کے رو پیے پییہ لوٹا ہے اور جس کی چوری ہوئی ہے، اسے معلوم نہیں کہ چوری کس نے کی ہے۔ اب اگر آپ چور کے عیب کو چھپائے رکھیں گے تو دوسر شخص کا حق مارا جائے گا۔ الی صورت میں آپ کے عیب کو چھپائے رکھیں گے تو دوسر شخص کا مال چوری ہوا ہے، اس پر اس جرم کو کے اس کا جرم چھپانا جائز نہیں بلکہ جس شخص کا مال چوری ہوا ہے، اس پر اس جرم کو فلا ہر کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں اگر آپ چور پر رحم کرتے ہوئے اس کے عیب کو چھپائیں گے تو ایک ہے وہ پہنا کی ہوری ہوئی ہے، وہ اس معاطے میں گے تو ایک ہے گناہ کے اور شریعت کا تھم یہ ہے کہ تم مظلوم کی حد کرو۔ یہاں مظلوم کی حدد کرو۔ یہاں مظلوم کی حدد کہ اسے چور کے بارے میں بتلاؤ اور اگر ہو سکے تو پیہ واپس یہاں مظلوم کی حدد یہ ہے کہ اسے چور کے بارے میں بتلاؤ اور اگر ہو سکے تو پیہ واپس

ای سے ایک اور بات بیمعلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص صرف پردہ پوتی والی روایت کا ترجمہ پڑھے گا تو اسے اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی صورت مستنی مستنی ہوگ کہ اس سے کوئی صورت مستنی ہوگ کہ اس نے مستنی نہیں کس بلکہ خود ہے حالانکہ جوصور تیں مستنی ہیں ، وہ بھی کسی دوسرے انسان نے مستنی نہیں کیں بلکہ خود

شریعت نے مشنیٰ کی ہیں کیونکہ شریعت نے مظلوم کی مدد کرنے اور بے گناہ کوختیٰ الا مکان ظلم سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جب دونوں باتوں کوسا منے رکھ کردیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ پردہ پوشی کا حکم عام نہیں اور ہر جگہ کے لئے نہیں بلکہ اس کے اندرا ستنائی صورتیں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بیر ہے کہ اگر دوسرے پرظلم ہور ہا ہوتو ایسی صورت میں اسے ظلم سے بچانے کے لئے مجرم کا عیب ظاہر کردینا واجب ہے۔

ای طرح اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی نے بیہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ آج رات فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈالیس کے یا فلاں کو قتل کریں کے یا فلاں عمارت کو نقصان پہنچا کیں گے وغیرہ اور آپ کواس منصوبے کا پیشگی علم ہوگیا تو آپ پر لازم ہے کہ اس جرم کی اطلاع ان لوگوں کو دیں جو اس جرم کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اطلاع نہیں دیں گے تو یہ بھی ایک طرح سے مجرمین کے ساتھ مدد ہوگی۔

### قرآن اور حدیث کاصرف ترجمه جیما پناورست نہیں

اصل محم اوراس کی استنائی صورتیں جانے سے ہمیں ایک اور سبق حاصل ہوا۔
وہ یہ کہ آج کل حدیث کی کتابوں کا اردو ترجمہ چھپ جاتا ہے۔ ان پر کسی عالم کی شرح لکھی
ہوئی نہیں ہوتی۔ خوب سمجھ لیجئے! ہمارے بزرگ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ کسی
متند عالم کی شرح کے بغیرا گرصرف ترجمہ شائع کیا جائے گاتو اس سے طرح طرح کی غلط
فہمیاں بیدا ہوں گی۔ ایک حدیث پڑھیں گے، دوسری حدیث سامنے نہیں ہوگی۔ اور پھر
اس کے ظاہری معنی پڑھل کریں گے جس کے نتیج میں بعض گناہوں میں مبتلا ہونے کا
قوی اندیشہ بیدا ہوسکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ احادیث کو بھنے کے لئے یا تو استاذ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر متندعالم دین کی کھی ہوئی شرح کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تا کہ غلط ہی کا شکار ہو کر آدمی کسی گناہ میں مبتلانہ ہوجائے۔

ای طرح بعض لوگ قرآن شریف کا صرف ترجمہ چھاپ دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس کوبھی پیندنہیں کرتے تھے۔ ترجے کے ساتھ اس ہے مختفر حواثنی اور تشریکی نوٹس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف ترجمہ چھا پا جائے تو اس کی مختفر تشریک سامنے نہ ہونے کی وجہ سے عام آ دمی غلط نہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جتنے ترجے کئے ،ان کے ساتھ ساتھ مختفر حاشئے بھی ضرور لکھے۔

# صرف زبان جانے سے کسی فن میں مہارت حاصل نہیں ہوتی

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے عربی زبان میں کسی وجہ
سے مہارت پیدا کر لی ہے مثلاً ایم اے عربی کیا ہے یا کسی عرب ملک میں برسوں رہے
ہیں اور وہ عربی میں اچھا بول لیتے ہیں ، اچھا لکھ لیتے ہیں لیکن با قاعدہ متند عالم دین نہیں ،
تفسیر اور حدیث کے اندر مہارت حاصل نہیں کی ، ایسے لوگ بعض مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ
کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں یا تفسیر لکھنا شروع کر دیتے
ہیں۔ ایسے لوگ بھی عام طور پر غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں حتی کہ بعض مرتبہ بہت ہی
علین غلطیاں کرڈ التے ہیں۔

محض کسی زبان سے واقفیت حاصل ہو جانے سے آوی کسی علم کا ماہر نہیں ہو جاتا۔ اس کی مثال سمجھیں مثلاً میڈیکل کی کوئی کتاب آگریزی میں ہو۔ اور کوئی شخص اگریزی میں تواعلی درج کی مہارت رکھتا ہے لیکن اس نے با قاعدہ میڈیکل نہ پڑھی ہو۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر کے لوگوں کا علاج کرنے گئے یا میڈیکل کالج میں جاکر کہے کہ میں اس کالج میں لیکچر دے سکتا ہوں کیونکہ یہ کتاب انگریزی میں ہے اور مجھے آگریزی خوب آتی ہے۔ ڈاکٹری کی کتاب لکھ سکتا ہوں اور ڈاکٹری کی فلاں کتاب کی شرح بھی لکھ سکتا ہوں تو کوئیسھی اس کی بات مانے کیلئے تیار نہیں ہوگا اور اگر وہ ایسا کرے گا تو خود بھی جہالت میں مبتلا ہوگا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ صرف زبان جانے سے کوئی

آ دمی کسی فن کا ماہر نہیں ہوسکتا۔

# بھلا انہیں تفسیر لکھنے کا کیاحق ہے!

آج کل میہ بھی ایک رواج ہوگیا ہے کہ ساری زندگی تو گزری تجارت اور ملازمت وغیرہ میں۔ بڑے بڑے سرکاری عہدوں پررہے۔ اسمبلی کے رکن ہوئے، گورنر ہوئے، بعض لوگ وزیراعظم بھی بن گئے، صدر بھی بن گئے۔ ریٹائرڈ ہو گئے تو پت چلا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ رہے بیں۔ تفسیر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ رہے بیں، اس کے پنچا پی طرف سے تفسیر لکھ رہے ہیں۔ بھلا انہیں تفسیر لکھنے کا کیا حق ہے جنہیں عربی بھی نہیں آتی !

### بلاشبه اسلام سب کا ہے لیکن ....

اگران سے کہا جائے کہ آپ بیغلط کام کر دہے ہیں تو فوراً جواب ملتا ہے کہ کیا اسلام پرصرف علماء ہی کا راج ہے؟۔اسلام تو ہم سب کا ہے تو جس طرح انہیں تفسیر لکھنے کا حق ہے، ہمیں بھی ہونا جا ہے۔

بلاشبہ اسلام سب کا ہے، صرف مولو یوں کا نہیں ہے لیکن تہ ہیں اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت تو نہیں دی جاسکتی۔ اگر آپ قر آن کی تغییر لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا علم تو حاصل کریں۔ خوب سمجھ لیجئے! استاذ کے بغیر کوئی آ دمی کسی فن کا ماہر نہیں بنآ۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ڈاکٹر بننا چاہے یا انجینئر نگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح قر آن کی تفاسیر اور تراجم کا مطالعہ کر کے آ دمی بھی مفسر نہیں بن سکتا۔ اس کے لئے با قاعدہ علم سیکھنا پڑے گا۔

## خودا پنا گناہ ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں

يہاں تک اس حديث ہے متعلق گفتگو ہوئی جس میں ايک مسلمان کواس بات

کی ترغیب دی گئی کہ وہ دوسروں کی پردہ پوشی کر ہے، اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو اسے ظاہر نہ کر ہے۔ جس طرح دوسروں کو کسی کا گناہ ظاہر نہیں کرنا چاہئے، اسی طرح خود اس شخص کو بھی چاہئے کہ اپنے گناہ کا اظہار نہ کر ہے۔ شریعت میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادمنقول ہے:

﴿ كُلُ أُمِّتِي مَعَافَى إِلاَّ الْمَجَاهِرِينَ ﴾ (صحيح البخاري ،

باب ستر المؤمن على نفسه، رقم الحديث: ٥٢٢١)

"میری امت کے سب لوگوں کے گناہوں کی معافی ہوسکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ (ان کی معافی نہیں)"

# تھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے لئے معافی نہ ہونے کی وجہ

کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوگناہ کررہے ہیں۔

ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دوسرے یہ کہ یہ جرم علی

الاعلان کیا۔ جوالیک طرح کا ڈھٹائی بن ہے اوراس بات کا اعلان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا

ڈرنہیں ہے۔ ہم بے خوف ہیں۔ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والانہیں (العیاذ

باللہ) یہ جرم بہت شخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جرم پر نہ شرمندہ ہے اور نہ

ہی وہ اسے براسمجھ رہا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آرہا ہے۔

گناہ تو سب سے ہوتے ہیں لیکن گناہ کے بعد تو بہ کرلینا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ كل بنى آدم خطآء و خير الخطاء ين التوّابون ٥ ﴾ (مستدرك على الصحيحين ، ٢٤٢/٣ ، رقم الحديث :١١٤) \* (مستدرك على الصحيحين ، ٢٤٢/٣ ، رقم الحديث :١١٤) \* (متمام انسان خطا كار بين ليكن سب سے اجھے خطا كار وہ بين جو

سب سے زیادہ تو بہمی کرتے رہتے ہیں''

اس لئے بندہ ہونے کا تقاضا ہے ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے ،فورأ توبہ کر لے۔لیکن جو بندہ اس گناہ کوعلی الاعلان کرتا ہے ، وہ اسے برا ہی نہیں سمجھتا تو وہ اس سے توبہ کہاں کرے گا؟ اس سے گناہ کی شدت میں کئی گنااضا فہ ہوجا تا ہے۔

اس حدیث سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر خدانخواستہ کسی آ دمی سے گناہ ہو جائے تو وہ اسے جھیا لے ، کسی بر ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہے کہ یا اللہ! اسے جھیا لیجئے۔ مجھے ذکیل اور رسوانہ سیجئے۔

مجاہرہ یعنی تھلم کھلا گناہ کرنے کا ایک مطلب اسی حدیث کے ایکے جھے میں خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ:

﴿ وَإِنِّ السَّمِاهُ أَن يَعْمَلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلُ عَمَلاً ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَقُولَ: يَا فَلانَ عُمَلاً عُمَلاً فَعَلَيْهُ فَيَقُولَ: يَا فَلانَ عُمَلَتَ البَارِحَةَ كَذَا و كَذَا.

"علی الاعلان گناہ کرنے میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ سی مخص نے رات کو (چوری چھپے) کوئی گناہ کیا تھا (جس کی کسی کو خبر نہیں تھی) اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپار کھا تھا لیکن جب وہ مسیح کرتا ہے تو اپنے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپار کھا تھا لیکن جب وہ مسیح کرتا ہے تو اپنے کہ آج رات میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔"

بیمل بھی مجاہرۃ میں داخل ہے اور بیبھی بہت بڑی جسارت اور بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ کو چھپار کھا تھالیکن اس نے خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا۔ گویا اس نے خود اپنی پردہ دری کر دی۔ تو جس طرح دوسروں کے لئے اس کی پردہ دری کرنا جائز نہیں خود اس کے لئے بھی بیہ جائز نہیں کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا بھرے۔

الله پناہ میں رکھے، آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی داخل ہو چکی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد خود ہی اس کا اظہار کرتے پھرتے ہیں اور اظہار کرتے وقت ان پرندامت کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ الله تعالیٰ اس عیب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایخ گناہوں پر سے دل سے قبہ کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين٥

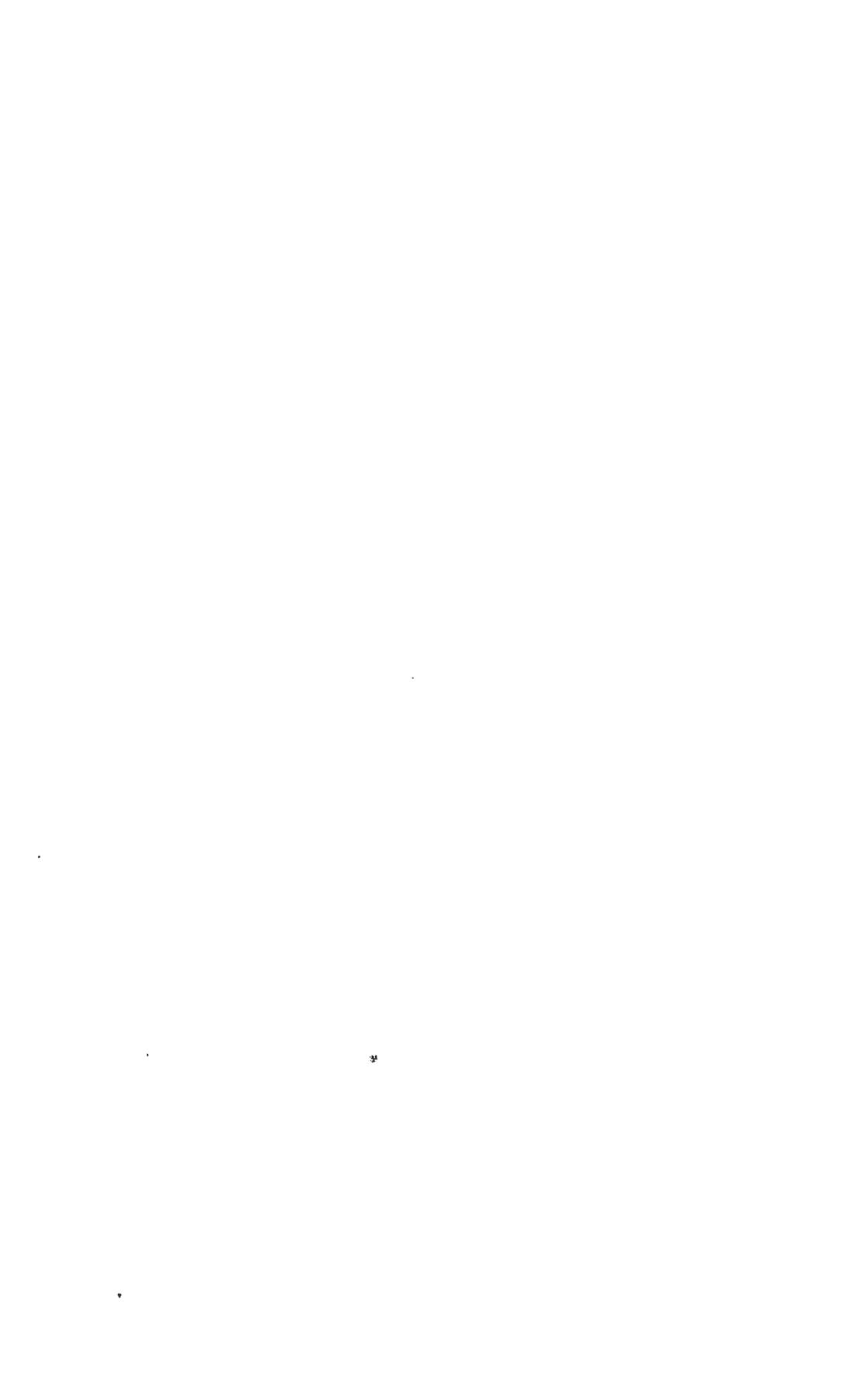

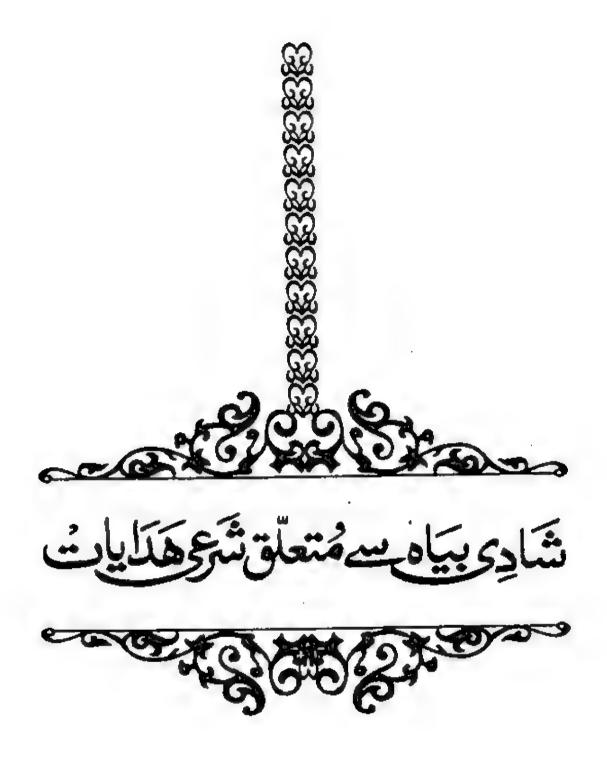

.

خطاب: حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب مظلهم مقام: مکان جاویدموتی والا موقع: تقریب متعلقه شادی عزیزه جاویدموتی والا ترتیب وعنوان: اعجاز احمد صهراتی

# ﴿ شادى بياه على شرعى بدايات ﴾

#### خطبه مسنونه:

والحمد لله نحمدة و نستعينة، و نستغفرة و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. مَن يَهدهِ الله فلا مضلَّ له و من يضلله فلا هادِي له و نشهدان سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدة و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين و سلم تسليماً كثيراً كثيراً.

فاعوذ بالله الرحلن الرجيم بسم الله الرحلن الرجيم بسم الله الرحلن الرجيم ولي الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم مِن نفس واحدةٍ و خَلَقَ منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً و نساءً طواتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام ط

### إنّ اللّه كانعليكم رقيباً ﴿ (النساء، آيت نمبر ١)

### مہینوں پہلے شادی کا بخار چڑھ جاتا ہے

بزرگان محترم، برادران عزیز محترم خواتین، میری ماوُل، بہنوں اور بیٹیو! سب سے پہلے میں اس تقریب کومنعقد کرنے والے حضرات کو مبار کہاد ویتا

ہوں جنہوں نے ایک اچھا،مفید اور مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔

شادی کے سلسلے میں نکاح سے پہلے کئی دن سے اور نکاح کے کئی دن بعد تک طرح طرح کی تقریبات اور اجتماعات کرنے کا رواج ہمارے ہاں موجود ہے بلکہ روز بروت اور اجتماعات کرنے کا رواج ہمارے ہاں موجود ہے بلکہ روز بروت اور اہما اور ان میں بے شار با تیں ناجا کر ہوتی ہیں۔ مثلاً فضول خرجی ، دکھاوا، بے کارکی رسمیں ، وقت اور پسے کا ضیاع وغیرہ ۔ اور واقعہ سے کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو مہینوں پہلے سے شادی کرنے والوں پرشادی کا بخار چڑھا ہوتا ہے۔

شاید دنیا کی اور کسی بھی قوم میں شادی کی اتنی رسمیں نہیں ہوتیں جتنی ہندوؤں میں اور ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر بیر سمیس دراصل ہندوؤں سے ہی آئی ہیں۔ ہمارے اندر بیر سمیس دراصل ہندوؤں سے ہی آئی ہیں۔ ہمارے جاویدصا حب نے بیا چھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ شادی کے پچھروز پہلے بیتقریب منعقد کی ہے۔ الحمد لللہ، میں دیکھتا ہوں کہ میمن برادری اور گجراتی برادری میں بیا چھا سلسلہ چل گیا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی ہونی جا ہے۔

### نكاح كى تقريب وعظ ونفيحت كاموقع نهيس

بعض لوگ شادی کے دن نکاح کی تقریب میں بیرچاہا کرتے ہیں کہ کوئی وعظ و تقریر ہو جائے۔ لیکن صحیح بات بیر ہے کہ وہ موقع وعظ و تقریر کا نہیں ہوتا۔ بیرتفرح اور ملاقاتوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ عورتیں، بیچ بڑے اور جوان سب ایک دوسرے سے ملاقاتوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ عورتیں، بیچ بڑے اور جوان سب ایک دوسرے سے ملاقاتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہی خوشی منانے کے لئے ہیں۔ اس موقع پراگر وعظ وتقریر رکھی جائے تو وہ کچھ بے موقع ہو جاتی ہے۔ اس کا خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا اور

توجہ سے پی بھی نہیں جاتی۔ بیر بہت اچھا سلسلہ ہے کہ نکاح کی تقریب سے پہلے خاص اس مقصد کے لئے بیراجتماع رکھا گیا ہے۔

میں رات کو ہونے والی شادی بیاہ کی تقریبات میں حتی الامکان نہیں جاتا لیکن اس اجتماع میں آنے کا تقاضا اس وجہ سے پیدا ہوا کہ بیخوا تین وحضرات کے لئے ایک اچھاموقع ہے کہ وہ دین کی باتیں سنیں اور ہم سنائیں۔

# رسمول کی وجہ سے بیٹی زحمت بن گئی

آج کل شادی بیاہ کی رسموں کی وجہ سے بید معاملہ اتنا دشوار ہوگیا ہے کہ غریب اور کم مالی گنجائش رکھنے والے لوگوں کے لئے ان رسموں کو پورا کرنا بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ میرے ایک رشتہ دار کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی تین بیٹیوں کی شادی کی۔ تیسر ک بیٹی کی شادی کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ' میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسی کو بیٹی نہ دینا' نے ورسیجے ابیٹی تو اللہ کی رحمت ہے کیکن ان رسموں کی وجہ ہوں کہ یا اللہ ایسی کو بیٹی نہ دینا' نے ورسیجے ابیٹی تو اللہ کی رحمت ہے کیکن ان رسموں کی وجہ ہوت جو ترجمت بن گئی۔

کوئی ایک رسم تھوڑی ہے۔ رسمیس ہی رسمیس ہیں جومنگنی کے وقت سے شروع ہوتی ہیں۔ منگنی ایک مستقل تقریب ہے جس میں خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہر بعد میں آنے والے مرحلے میں گئی طرح کی رسمیس اوا کی جاتی ہیں اور ان پر بھی ڈھیروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب بیچارے وہ لوگ جن کے پاس قارون کا خزانہ نہیں ہے کہ وہ اتنی رسموں کو نبھا کمیں اور فیتی جہیز دیں ، ان کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک بھائی نے بوی وہوم دھام سے شادی کی اور دوسرے کے پاس اتنی وسعت نہیں تو وہ بیچارہ قرضہ لے گایا کوئی اور ناجائز کام کرے گا۔ جھوٹی عزت برقر اررکھنے کے لئے پیتے نہیں کیا قرضہ لے گایا کوئی اور ناجائز کام کرے گا۔ جھوٹی عزت برقر اررکھنے کے لئے پیتے نہیں کیا کیا دھندے کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بوے پیانے پر کرپشن موجود ہے ،

شادیاں ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیاریوں سے نجات عطافر مائے۔

### نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات

آب سنتے ہوں گے کہ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں تین آیات پڑھی جاتی ہیں۔

﴿ ا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنُ الْفُسِ وَّاحِدَةٍ .... الخ ﴿ (سورة نساء كي بهلي آيت) فَهُ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا يَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُسُلِمُونَ. ﴿ (آل عمران، ١٠٢) تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُسُلِمُونَ. ﴿ (آل عمران، ١٠٢) ﴿ هُولُوا قُولًا الله وقولُوا قُولًا الله وقولُوا قولًا سديداً. ﴾ سديداً. ﴾

ترجمہ: ا۔ ''اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تہہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرداور عور تیں پھیلائیں اور تم اس خدا تعالی سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہواور قرابت سے بھی ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالی تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔''

۲۔ ''اے ایمان والو! اللہ سے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق سے اور بجز اسلام کے کسی حالت پرمت جان وینا۔''
سے اور بجز اسلام کے کسی حالت پرمت جان وینا۔''
س۔ ''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور راستی کی بات کہو۔''

### از دوا جی تعلقات میں تقویٰ کی اہمیت

ان نینوں آیات میں توجہ طلب بات سے کہ ان کا پہلا جملہ "تقوی" کے تھم بر

مشمل ہے۔ان آیات کے پڑھنے کامعمول تا جدار کو نین صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کر آج

تک چلا آرہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تین آیات کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو جتنا

آب غور کریں گے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اس نکاح کے وقتے لے کر آخر دم تک

میاں بیوی دونوں کو جس چیز کی عدب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ'' خدا کا خوف' ہے۔اگر

اللہ سے ڈریں گے تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے اور ایک دوسرے کو

خوش بھی رکھیں گے بلکہ ایک دوسرے کے خاندان کو ان سے ملنے جلنے والوں کو بھی خوش

رکھیں گے۔لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر طاقت اور زور میں جس کا بلہ بھاری ہو

جائیگا، وہ دوسرے کو دبالے گا۔

یوں تو تقوی کی ضرورت زندگی کے ہر شعبہ میں ہے۔ تجارت میں بھی ہے اور سیاست میں بھی، حکومت میں بھی ہے اور عدالت میں بھی، صنعت میں بھی ہے اور زراعت میں بھی، صنعت میں بھی ہے اور زراعت میں بھی، نیکن از دواجی تعلق میں تقویل کی سب سے زیادہ ضرورت اس وجہ سے خراعت میں بھی کیا جاسکتا۔ صرف ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو قانون کے ذریعے سے درست نہیں کیا جاسکتا۔ صرف پولیس کے ڈریے ان تعلقات کو نہیں نبھایا جاسکتا، عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنے اپنے حقوق نہیں لے سکتے۔

اس کی ایک اونی سی مثال سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر ہے وہ اپنی ہوی کے حقو میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا لیکن مسکرا کر بات نہیں کرتا۔ جب بھی بات کرتا ہے اس کی سے حقو میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا ہے اس کی سے دیں ہوتے ہیں۔ کیا اس کو کسی عدالت میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ یا تھانے میں رپٹ لکھوا سکتے ہیں؟ یا فوج لا کر اسے زبردسی مجبور کر سکتے ہیں کہتم اپنی ہیوی سے خندہ بیٹانی کے ساتھ بات کرو ہر گر نہیں لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مسکرا کر بات نہیں کرے گا تو تعلقات میں اتنی کشیدگی پیدا ہوگی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے بیٹانی سے پہلے نفر ت بیدا ہوگی۔ پھر جھگڑے اور ناچا قیاں شروع ہوجا کیں گی اور نہ کیونکہ اس سے پہلے نفر ت بیدا ہوگی۔ پھر جھگڑے اور ناچا قیاں شروع ہوجا کیں گی اور نہ

جانے پھر کہاں سے کہاں تک معاملہ جا پہنچے گا۔

### آب صلی الله علیه وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے

تاجدار دو عالم سرور کونین صلی الله علیه وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ گھر تشریف لاتے۔ تشریف لاتے و آپ کے چہرہ انور پرتبہم ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ سفر سے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے حجرے میں داخل ہونے گئے تو آپ کا چہرہ انور ناگواری کے اثرات کی وجہ سے سرخ ہوگیا۔ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا اس کی تاب نہ لا کیاں فوراً عرض کیا کہ میں اللہ سے تو بہ کرتی ہوں، آپ مجھے بتا سی کہ مجھے سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ کیا خلطی ہوئی ہے۔

چنانچه پهران پردول کو پهاڑا گيا اور ان کوتکيول ميں اس طرح سے استعال کيا گيا که تصویر ختم ہوگئ ۔ (صحيح بخاری، باب التجارة فيما يکره لبسه، للرجال والنساء، رقم الحديث: ٩٩٩، مسلم ، باب تحريم صورة حيوان ..... الخ (رقم الحديث:

اب دیکھئے! حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کواس کی عادت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیس تو آپ کے چہرے پر تیوریان پڑی ہوئی ہوں۔ چنا نچہ اس کو برداشت نہیں کرسکیں۔فوراً معافی مانگی اور وجہ دریا فت کی۔

### ان چیزوں کا اہتمام'' تقویٰ' کے بغیر نہیں ہوسکتا

ایک رات کا واقعہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جمرے میں سور ہے تھے۔ حضرت عائشہ کے جمرت میں سور ہے تھے۔ حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ جب رات کا پچھ حصہ گزراتو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سوچکی ہوں۔ آپ بہت آہتہ سے اٹھے، پائٹی کی طرف سے آہتہ آہتہ چل کر جمرے کے دروازے تک پہنچ۔ آہتہ سے دروازہ کھولا اور پھر آہتہ دروازہ بند کیا۔ (صحح مسلم، باب مایقال عند دخول القبود والد عاء لاهلها، دقعہ

المحدیث: ۹۷۳) اس کے بعد طویل قصہ ہے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط سے اٹھے کہ پاؤں کی جاپ نہ سنائی دے، دروازے کھو لنے اور بند کرنے کی آواز پیدا نہ ہوتا کہ عائشہ صدیقة "کی نیند خراب نہ ہوجائے۔ ان چیزوں کا اہتمام اللہ کے ڈراور آخرت کے حیاب کے خوف کے بغیر نہیں ہوسکتا۔

پھر دوسری بات ہے کہ عورت خلقی طور پر کمزور پیدا ہوئی ہے۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو اسے مرد دبالے گا۔ اور بیآج کل ہور ہا ہے۔ آج کل بکثرت بیرحال نظر آتا ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں ملتی۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ ساری میراث بھائی بانٹ کھاتے ہیں۔ عورتیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں۔

# بيوى باندى بن كرنبيس آتى

بہت سے گھروں میں بیادت ہے کہ شادی اس لئے کرتے ہیں کہ گھروں میں ایک کام کرنے والی باندی آ جائے گی۔ اس پر ساس بھی حکومت چلائے گی اور سر بھی، و پور بھی حکومت کریں گے اور نندیں بھی۔ گویا سارے خاندان کی خدمت کرنا اس کا فرض منصبی ہوگا۔ حالانکہ شریعت نے اسے کسی کی باندی نہیں بتایا بلکہ وہ شوہر کی زندگی کی ساتھی ہے۔ شریعت نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ اس پر اس طرح حکومت چلائی جائے جس طرح ہمارے معاشرے میں چلائی جاتی ہے۔ یہ سب پچھ خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں چلائی جاتی ہے۔ یہ سب پچھ خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

### حضرت عارقي كاعجيب معمول

میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسنے سال میری شادی کو ہو گئے (غالبًا ۴۴ سال بتلائے) اس عرصے میں میں نے کبھی اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی اور کبھی میں نے اپنے کسی کام کے لئے نہیں کہا۔ بکثرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں اور گلاس ان کے قریب رکھا ہے۔ اگر میں گلاس اٹھانا چا ہوں تو مجھے اٹھنا پڑیگا اور اگر ان سے مانگوں گا تو اٹھنا نہیں پڑے گا، وہ باتھ

سے اٹھا دے گی لیکن میں بھی ان سے بیہ بیں کہتا کہ گلائ اٹھا کر دو۔ بیاور بات ہے کہ وہ اپنے شوق سے خود میری خدمت کرتی ہے اور میری راحت رسانی کی فکر کرتی ہے۔

ظاہر ہے کہ جب شوہراہیا پا کباز ہوگا،ایسی رعایت کرنے والا ہوگا،ایسی محبت کرنے والا ہوگا،ایسی محبت کرنے والا ہوگا تو ہوی بھی اس پر اپنی جان قربان کرے گی۔ ویسے بھی ہمارے ہندو پاک کی عورتیں اپنے شوہرول پر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔اپنا گھرانہ،اپنا خاندان اور والدین کی آغوش جھوڑ کر دوسرے گھرکواپنا گھر بنالیتی ہیں۔اگر شوں اسسرال سے ان کو محبت ملے تو اپنا بچھلا گھر بھلا دیتی ہیں لیکن سے با تیں خدا کے زیسے ہی آتی ہیں۔

اور جہاں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہاں عورت باندی بن کر رہتی ہے۔ اس کی پٹائی تک کی جاتی ہے۔ اس کی پٹائی تک کی جاتی ہے تی کہ دیور نے بھاوج کی پٹائی کر دی۔ پیس قدرافسوسناک بات ہے۔

### تقریب شادی کے منکرات کے اثرات

آج کل ہمارے ہاں شادی کے اجتماعات میں طرح طرح کے مشرات ہوتے ہیں۔ فائرنگ بھی ہوتی ہے۔ مخلوط اجتماعات بھی ہوتے ہیں، میوزک بھی ہوتا ہے، اور دکھاوا وفضول خرجی وغیرہ سب بچھ ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ ' بے برکق' کے سب سب کھر ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ ' بے برکق' ہیں۔ اہیں میاں بیوی اثر یہ ہے کہ آج گھر گھر میں ناچا قیاں ہیں۔ تعلقات میں خرابیاں ہیں۔ کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں اور کہیں نند اور بھا بھی کے جھگڑے ہیں۔ اور ان جھگڑوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ فلا ہر ہے کہ جب اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کئے جا میں گے، سنتوں کو پامال کیا جائیگا تو ان شاد یوں سے خوشیاں نہیں ملیں گی، گھروں میں راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ بعض خوا تین کے اندر بری عادتیں ہوتی ہیں مثلاً بدز بانی، بے کار کنخ سے اور کو ایس کا ارشاد تو بیل مثلاً بدز بانی، بے کار کنخ سے اور بیل کا ارشاد تو بیل مثلاً بدز بانی، بے کار کنخ سے اور بیل کا ارشاد تو

یہ تھا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو ہوی کو تھم دیتا کہ وہ شوہر کو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتنا او نچا مقام دیا ہے۔ چنا نچہ اگر بے کار کے نخر بے اور بدزبانی کرے گی تو وہ گناہ کی مرتکب ہوگی ۔ لہذا عورتوں کو تی الامکان ان بری عادات سے بر ہیز کرنا چاہے تا کہ ان کی وجہ سے با ہمی تعلقات نا خوشگوار نہ ہوں۔

### انتها بسندی کیاہے؟

اسلامی شریعت کے اندراعلی در ہے کا اعتدال اور توازن ہے اور اس میں ہر چیز کی چھے صدود متعین کی گئی ہیں۔ مجبت کی بھی حدود مقرر کی ہیں اور نفرت اور غصے کی بھی۔ اس طرح کھانے، پینے، بولنے، سونے حتی کہ عبادت کی بھی کچھ صدود مقرر کی ہیں۔ جوان صدود کی رعایت رکھے گا وہ معتدل ہے اور جوان صدود کو پھلانگ جائے گا، وہ اتنہا پیند ہے، آج کل ان حدود کا عام طور پر لحاظ نہیں کیا جاتا۔ آج ہی ایک صاحب مجھے اپنے بیٹے کی المناک داستان سنار ہے تھے۔ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور امریکہ میں مقیم ہے۔ لیکن کی نقی المناک داستان سنار ہے تھے۔ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور امریکہ میں مقیم ہے۔ لیکن کی نقل بیر صاحب کے ہتھے چڑھ گیا۔ جس کے نتیجہ میں اس نے اپنے مال باپ سے تقریباً قطع تعلق کرلیا اور پیرصاحب کا ہو کررہ گیا۔ برسوں کے بعد امریکہ سے یہاں کرا چی آیا ، ماں باپ سے مطر پیر صاحب کے بیٹے پر شادی کرلی۔ فاہراً داڑھی بھی ، عمامہ بھی اور نماز کی پابندی بھی لیکن بیسب حرکتیں شریعت کے خلاف بھی کررہے ہیں۔ دیکھنے میں تو وہ بہت نیک کام کررہے ہیں لیکن چونکہ شریعت کی عدود کے مطابق نہیں ہور ہا ہے۔ اس لئے یہ انتہا پیندی ہے۔

### حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص كاواقعه

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی خاص بات سے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں۔ ان کے اندر مبادت کا بڑا ذوق تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر سے طے کرلیا کہ رات کو عبادت کیا کریں گے اور دن کوروزہ رکھا کریں گے۔آپ اندازہ کریں کہ جو تحص دن جر روزہ رکھے اور رات جرعبادت کرے، اس کی بیوی پر کیا بیتے گی؟ چنانچہ پجھ عرصہ بعد بیوی نے دب الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس حالت کے بارے میں بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو ' تمہارے او پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی ہے اور تمہاری آنھوں کا بھی ہے۔ ' مطلب یہ کہ اگر تم اس طرح عبادت کرو گے تو بیوی کے حقوق کیے اوا کرو گے اور اس سے تمہاری صحت بھی خراب ہو جا گیگ ۔ اس لئے میطریقہ ترک کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر روزے رکھنا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ججھے اور اجازت ویجے ۔ فرمایا کہ اچھا، دی روزے رکھایا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ججھے اور اجازت دیجے ۔ فرمایا کہ اچھا، دی روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جھے اور اجازت نے فرمایا کہ اچھا، دی روزے رکھ لیا کرو۔ بیمزید کی درخواست کرتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔ نے فرمایا کہ ایجھانی باب حق الحسم فی الصوم، رقم الحدیث: ۱۸۷۳، و باب لزوجک علیک حقّ، الحدیث: ۱۸۷۳ و باب لزوجک

د یکھئے! روزہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔احادیث کے اندراس کے اس قدر فضائل آئے ہیں کہ جی جاہتا ہے کہ آ دمی خوب روز بے رکھے لیکن جب عبداللہ بن عمر و بن العاصؓ نے بہت زیادہ روز بر رکھنا شروع کئے تو آپ نے اس کی ایک حدمقرر کر دی کہ اس سے زیادہ مت رکھو۔

### مال باب كى خدمت كيلئے بيوى كو حكم نه دو

آج کل حقوق کی ادائیگ میں ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ بعض لوگ مان باپ کے حقوق میں گئے تو بیوی بچوں کے حقوق کے حقوق میں گئے تو بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں گئے تو بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں گئے تو مال باپ کے حقوق بھول گئے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ بلاشبہ ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں حتی کہ انسانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی اور بچوں کے حقوق بھی انہی کو دے دو۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنی بیوی سے کراتے ہیں۔خودتو کام پر چلے گئے اور بیوی کو خدمت پرلگا دیا۔ یہ کوئی تواب اور عبادت کی بات نہیں۔ مال باپ کی خدمت خود کرو، بیوی کو اس کا تھم نہ دو۔ ہاں بیوی اگر اپنی خوشی اور شوق سے کرے تو اس کے لئے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ شو ہر کے مال باپ مھی اس کے مال باپ کی طرح ہیں۔ اگر وہ خوشد لی سے ان کی خدمت کرے گی تو اس سے خوشگوار تعلقات بیدا ہوں گے۔

# تبليغ ميں ضرور جاؤليكن ....

میں صاف کہتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کے کام کو بہت اچھا سمجھتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ تبلیغ میں خوب وقت دینا چاہئے۔لیکن بعض باتیں (ان سب میں نہیں بلکہ بعض میں) ایسی باتیں آگئ ہیں جوشر بعت کے خلاف ہیں مثلاً یہ کہ بیوی کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو یا نہ ہو، بچوں کو دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، صاحب چلے پر جا رہے ہیں۔ چلے سے خط آتا ہے کہ چار مہینے بعد آوُں گا اور پھر خط آتا ہے کہ ایک سال بعد آوُں گا۔ یہ کہاں کی شریعت ہے کہ بیوی بچوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کرنگل گئے کہ اللہ کے راستے مطابق میں جارہا ہوں۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر نابھی تو اللہ کاراستہ ہے۔شریعت کے مطابق فین جارہا ہوں۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر و تبلیغ میں ضرور وقت لگا و کیکن اس طریقے سے زندگی گڑ ارو۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کر و تبلیغ میں ضرور وقت لگا و کیکن اس طریقے سے لگاؤ کہ بیوی بچوں کے حقوق یا مال نہ ہوں۔

ایک صاحب تبلیخ میں چلے گئے۔ان کی بیوی سیدزادی شریف خاندان کی لڑکی تھی ،ہمیں اطلاع ملی اس کو کئی وقت کا فاقہ ہے،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے بھی فاقے پر فاقے ہوتے ہوتے رہتے ہیں۔ہم نے اس صاحب کو فاقے ہوتے رہتے ہیں۔ہم نے اس صاحب کو بہت مجھایا اور بہت ڈانٹا ڈیٹا تو بچھان کی روش میں تبدیلی آئی۔

### خواتین بھی مردوں کے ساتھ تعاون کریں

آخر میں میری خواتین سے بید درخواست ہے کہ اکثر بید دیکھا گیا ہے کہ اگر مرد ارادہ بھی کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے اندر بری رسموں سے بچیں تو عورتیں عام طور پر مردوں کواس میں کامیاب نہیں ہونے دیتیں۔اگرخواتین اس معاملے میں تعاون کریں گی تو ان غلط رسموں سے ہم اپنے آپ کوآسانی سے بچاسکیں گے۔الحمد لللہ میمن برادری کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین مردوں کے بنماتھ اس معاملے میں تعاون کر رہی ہیں۔اللہ کرے کہ ہماری ساری برادریوں کے اندر بیصورت بیدا ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ شادی کے اندراسے برباد کیا جائے نیک کاموں میں خرج کرے تا کہ خود بھی رسموں کے گنا ہوں سے بچے اور خاندان کے غریب لوگوں کی پریشانی کا باعث بھی نہینے۔

الله تعالیٰ ہمیں شادی ہے متعلق قرآنی تعلیمات اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥

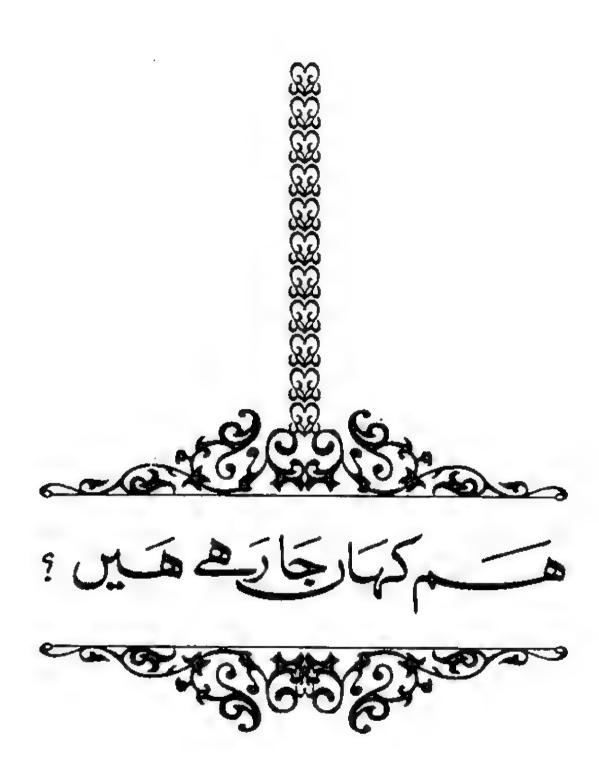

.

.

•

,

•

خطاب: حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم مقام: جامع مسجد، جامعه دارالعلوم کراچی تاریخ: ۱۲۰مئی ۱۲۰۲ء ترتیب وعنوانات: اعجاز احمد صدائی

# ﴿ بم كہاں جارہے بيں؟ ﴾

#### خطبه مسنونه:

و نتو كل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتِ اعمالنا. من يهدهِ الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدأن لا اله الا الله وحده لاشريك له و نشهدأن لا اله الا الله وحده لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه اجمعين وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

اما بعد:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لاَ تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُومِنُوا وَ لاَ تُومِنُوا حَتَى تُومِنُوا وَ لاَ تُومِنُوا حَتَى تَدُمِنُوا وَ لاَ تُومِنُوا حَتَى تَدَعِبَالُهُ وَ الْحَدَالُةِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقع الحديث: ٥٣ ) (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنّه لايدخل الجنة إلاالمؤمنون ، الخ رقع الحديث: ٥٣)

#### حديث كامفهوم

بزرگانِ محتر م اور برادرانِ عزیز!

پچھلے گئی جمعوں سے آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے متعلق بیان چل رہا ہے، جس کامفہوم بیرہے کہ:

> "تم جنت میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ اور تم مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر وہ کرنے لگوتو تمہارے درمیان محبت قائم ہوجائے؟ وہ چیز بیہ ہے کہ آپس میں سلام کرنے کورواج دو۔' آج میں اس حدیث سے متعلق ایک اہم بات عرض کرنا جا ہتا ہوں۔

### اسلامی برادری کی جان

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاید فرمانا که "تم جنت میں نہیں جاسکتے ، جب تک مؤمن نه بنواور ایمان والے نہیں ہوسکتے جب تک آپس میں محبت نه کرو" یہ ایک بنیادی چیز ہے اور اسلامی برادری کی جان ہے۔ اسلام میں برادری کی بنیاد ایمان ہے۔ سورة الحجرات میں ارشاد ہے:

﴿ إِنّها المؤمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ (الحجرات، آیت نمبر ۱۰)

"بلاشبه، تمام مونین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔'
ایمان والےخواہ کوئی بھی زبان ہولئے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے ،
والے ہوں، کسی بھی نسل ہے ان کا تعلق ہو، کسی بھی تنظیم کے رکن ہوں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کلمہ طیبہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد منقول ہے کہ:

اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد منقول ہے کہ:

"تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر سر میں در د ہوتا ہے تو پورا

جسم بے چین ہوجاتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پوراجسم بے چین ہوجاتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، تو پوراجسم تکلیف میں مبتل ہوجاتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، تو پوراجسم تکلیف میں مبتلا ہوجاتا ہے، (صحیح مسلم، باب تراحم المؤمنین و تعاطفهم و تعاضدهم، رقم الحدیث: ۲۵۸۱)

گویا دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کو نکلیف پہنچے، وہ سلمان خواہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا ایشیا کا، یورپ کا باشندہ ہو یا امریکہ کا، ایمان کا نقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمان بے چین ہوجائیں۔

# عالم کفرمسلمانوں کی مظلومیت پر بریثان نہیں ہے

اس وقت ہم اس بات کا رونا رور ہے ہیں کہ دنیا کے مختلف کونوں میں دشمنان اسلام ہمارے بھائیوں کوقت کررہے ہیں، عراق میں کیسے کیسے مظالم توڑے جارہے ہیں، افغانستان پر کیسے مظالم ڈھائے گئے، کشمیراور فلسطین میں برسوں سے جو پچھ ہور ہا ہے اس کے سامنے چنگیزیت بھی شرما جائے۔ پوری دنیا ان مظالم کو دیچے رہی ہے اور عالم کفراس پر ناراض نہیں ہے، وہ بیان دے دیتے ہیں، قرار داد پاس کر دیتے ہیں کین واقعہ سے کہ ان مظالم کی وجہ سے ان کے کانوں پر جوں تک بھی نہیں رینگتی کیونکہ وہ مطمئن ہیں کہ ہم نہیں مررہے بلکہ مسلمان مررہے ہیں۔

## اس کی شکایت کس کے پاس لے کرجائیں؟!

دکھ ہوتا ہے تو اہل ایمان کو ہوتا ہے اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم کو اپنے ان مسلمانوں کی تکلیف اور مظالم کی چکی میں پسنے پر دکھ ہو۔ جو حدیث میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، اس کا ایک سبق بھی یہی ہے لیکن افسوس صد افسوس اس بات پر کہ ہم خود آپس کے میل جول میں اس سبق کو یکسر بھول چکے ہیں، کراچی میں الیکٹن کے دنوں میں جو پچھ ہوا اور پاکستان میں جو پچھ ہور ہا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک بھائی دوسر سے ہوا اور پاکستان میں جو پچھ ہور ہا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک بھائی دوسر سے

بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے۔ یہ کس کھاتے ہیں جائے گا؟ ان پر کون روئے گا؟ اس میں ہم الزام کس پر تھہرائیں گے۔ ادھر بھی بھائی ادھر بھی بھائی۔ ایک مسلمان خواہ کسی بھی پارٹی کا ہو، خواہ اس کی پارٹی ہے ہمارا اتفاق ہو یا اختلاف، کیکن وہ ہے تو ہمارا بھائی۔ وہ اسلامی برادری کا حصہ تو ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ یہی اسلامی برادری ایک دوسرے کا گلہ کا ہے رہی ہے۔ اس کی شکایت کس کے پاس لے کرجائیں؟!

کفار کے بارے میں تو ہم زور شور سے کہتے ہیں اور کہنا بھی جائے کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کافتل عام کر دیالیکن مسلموں نے مسلمانوں کافتل عام کر دیالیکن میں مقدمہ کوئی عدالت میں لے جائیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا گلہ کاٹ دیا؟

### مسلمانوں کے باہمی جنگ وجدال کا نقصان زیادہ ہوتا ہے

ہمارے ایمان نے تو ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تیمیس ۲۳ سالہ محنت کے نتیج میں اسلام کی تعلیمات پھیلا چکے، اسلام کو پورے پورے جزیرہ نمائے عرب میں حکران بنا چکے ، امن و امان اور عدل و انصاف پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو چکا تھا، اور اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، وصال سے تقریباً تین ماہ قبل آپ نے جج فرمایا، جسے" ججۃ الوداع" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں ایسی با تیں ارشاد فرمائی تھیں جیسے کوئی باپ رخصت ہوتے وقت اہم اہم باتوں کی وصیت اپنی اولا دکو کرتا ہے۔

ال موقع پرآپ نے ایک نصیحت بیفر مائی:
﴿ لاَ تَسرِجِعُوا بَعُدِی کُفّارًا یَضُوبُ بعضکم رِقَابَ بعضکم رِقَابَ بعض ﴿ رَمَسلم، کتاب الإیمان)

"میرے بعدلوٹ کر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں

مارنےلگو۔''

آپ نے مسلمانوں کے آپس میں دست وگریبان ہونے سے اس لئے بھی منع فرمایا تھا کہ جب مسلمان آپس میں جنگ و جدال اورلزائی شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان اتنازیادہ ہوتا ہے کہ غیرمسلم اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

مسلمان كوتل كرناكسي مسلمان كاكام نبيس

اورآپ نے ائل ہے منع کرتے ہوئے یہ جھی فرمایا کہ 'لاتسو جعوا بعدی کے قارًا (میرے بعدلوٹ کرکافر نہ ہوجانا) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کی مسلمان کو قبل کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں بلکہ یہ کام کافروں کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان بھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ سی مسلمان کی گردن مارے ۔ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ کتنا ہی شدید اختلاف رکھتا ہو، سابی اختلاف ہویا تنظیمی اختلاف ہویا تنظیمی اختلاف ہویا کی شری مسلمان جو، رائے کا اختلاف ہویا کی شری مسلمان بھی اجازت نہیں دیتی کہ ایک مسلمان ہواور ادھر بھی مسلمان ہوتو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک مسلمان مواور ادھر بھی مسلمان ہوتو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک مسلمان کے مال، جان یا آ بروکونقصان پہنچائے۔

رسول الشملى الشعليه وسلم نے اسى ججۃ الوداع كموقع پرفر مايا:
﴿ إِنّ دماء كم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كم محدمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا في المدكم هذا في شهر كم هذا ﴾

کہاں پناہ ملے گی؟

اسلام نے تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ ہم کسی دوسرے کے مال، عزت اور جان سے تھیلیں لیکن افسوس کہ ہمارا شہر کرا چی برسوں سے خون میں نہا رہا ہے۔ گن بوائٹ برکاریں چھنتی ہیں، گھر لئتے ہیں، مال بھی لٹ رہے ہیں، عزتیں بھی

لٹ رہی ہیں، جانیں بھی جارہی ہیں۔

یوں تو یہ کھیل عرصے سے کھیلا جا رہا ہے، لیکن الیکٹن کے موقع پر اس میں اور شدت آ جاتی ہے۔ الیکٹن کا کام اصل میں تو پڑھے لکھے اور سمجھدارلوگوں کا کام ہوتا ہے۔ قیادت کے چناؤ کے لئے ہوتا ہے۔ الیکٹن لڑنے والے اس بات کے دعویدار ہوتے ہیں کہ ہم قوم اور ملت کی رہنمائی کریں گے، ان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے۔ اگر اس الیکٹن کے اندر بھی ایک دوسرے کی گردنیں ماری جا میں اور جان و مال کونقصان پہنچایا جائے تو بتلا ہے کہاں بناہ ملے گی؟

# کلمہ پڑھنے والاخواہ سی تنظیم کا ہو، ہمارا بھائی ہے

کلمہ پڑھے والا ہمارا بھائی ہے، خواہ کسی بھی تنظیم کا ہو۔ زیاہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا بھائی نہیں۔لیکن برے بھائی کو بھی گھرسے نکالتے تو نہیں، اس سے بھی تو قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں، اسے بھی تو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ تو جس طرح خونی رشتے والے بھائی کے ساتھ بیسلوک روا رکھنا جائز نہیں، اسی طرح اسلامی بھائی پر بھی اسطرح کے مظالم ڈھانا جائز نہیں۔

### اسلام کےخلاف عالم کفر کا اتحاد

افسوس صدافسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے شہر میں ہورہا ہے، کسی گاؤں،
گوٹھ میں نہیں ہورہا،ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی بستیوں میں نہیں ہو رہا، پڑھے لکھے
لوگوں کے علاقوں میں ہورہا ہے۔ سارا عالم کفر تمہارے مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ روس اور
امریکہ جن کی کتنے سالوں سے پرانی دشمنی چل رہی تھی، وہ بھی متفق ہو گئے روس والے
امریکہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر تم مسلمانوں کو مٹاؤ تو ہمیں تم پرکوئی اعتراض
نہیں۔امریکہ والے ان سے کہتے ہیں کہتم چینیا اور بوسنیا پرظلم ڈھاتے رہوتو ہمیں کوئی
اعتراض نہیں۔اس طرح ہندوہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا کوئی دوسری غیرمسلم اقوام، یہ

سب اس بات پرمتفق ہو چکے ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اجرنے والی طاقت 'اسلام' ہے۔جس طرح ممکن ہواس کاراستہ روکو۔

### بیعہدے بیں رہ جائیں گے

تو عالم کفرتو تمہیں مٹانے پر تلا ہوا ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑکر ایپ آپ کومٹانے پر تلے ہوئے ہو۔ بتاؤ پھرامان کہاں ملے گی؟ اور الیبی قوم کہاں رہے گی جس کے دوسرے بھی وشمن اور اپنے بھی وشمن، دوسرے بھی اس کو ماریں اور خود بھی ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں۔

سیسٹیں بہیں دھری رہ جائیں گی، بیعہدے اور رکنیٹیں بہیں رہ جائیں گی۔
جب بیظا ہری آنکھ بند ہوگی اور دوسرا عالم سائے آئے گا تو وہاں نہ بیٹیٹیں ہوں گی اور نہ
عہدے ورکنیٹیں، وہاں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، وہاں بیہ پوچھا جائے گا کہ
تہہیں کس کام کیلئے دنیا میں بھیجا تھا اور تم نے وہاں کیا کام کیا؟ وہاں تو ایک ایک لیے کا،
ایک ایک چزکا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون کا حساب ہوگا۔

### ان جرائم كابنيادي سبب

آدمی بیرسارے دھندے اس وقت کرتا ہے جب وہ قبر کو بھول جاتا ہے۔ جب
آخرت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ قل و غارت بھی کرتا ہے، لڑائیاں بھی
کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے اور دشمنیاں بھی کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جسے اپنی قبر یا دہو، وہ
ان دھندوں میں لگنے کے بجائے اپنی آخرت بنانے کی تیاری میں لگار ہتا ہے۔ وہ اس فکر
میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے ، جس سے میری قبر برباد ہو۔
میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے ، جس سے میری قبر برباد ہو۔
میرس اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ:

﴿ حسن اللّٰدُنْ اللّٰ مُلْ کلِّ خطیئیة ﴾ (کشف العفاء، ج اص
حب اللّٰدُنْ اللّٰ واللہ کی خطیئیة ﴾ (کشف العفاء، ج اص

#### '' دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑہے۔''

جب آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ساجائے۔ مال و دولت ،عہدہ اور شہرت مطم مطم نظر بن جائے تو پھروہ ہوشم کے گناہ کرتا ہے۔ قبل و غارت گری بھی کرتا ہے۔ ظلم بھی ڈھا تا ہے۔ چوری اور ڈکیتی بھی کرتا ہے غرضیکہ سب پچھ کرتا ہے۔ انبیاء کرام یہی بتلانے کے لئے آتے تھے کہ اگرتم نے اپنی قبر کو بھلا دیا اور موت سے غافل ہوگئے تو تہماری بیزندگی بھی جہنم بن جائے گی۔ اگرتم اس زندگی کو پرامن رکھنا چاہتے ہواور اسے خوشیوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہوتو اپنی قبر کو یاور کھو، ورنہ ایک دوسرے کی گردنیس مارو گے، بھیٹر ئے اور درندے بن کر جنگل کا قانون رائج کرو گئے'۔ جس کی لاھی اس کی بھینس''کا قانون رائج ہوگا۔

آج بوراشہر سوگوار ہے، سارے کام معطل پڑے ہیں۔ واقعہ بیہ ہے کہ صرف ایک مسلمان کے قبل سے اگر اتنی سوگواری بلکہ اس سے بھی زیادہ سوگواری ہوتو بھی بجا ہے، اس لئے کہ مسلمان کے خون کی عظمت، ایسی ہے جیسے بیت اللہ کی۔

قرآن مجيد ميں ہے كه:

﴿ وَمَن يقتل مو مناً متعمدًا فجزاء أه جهند خلدًا فيها و غضب الله عليه ولعنه و اعدلهٔ عذاباً عظيماً ﴾ "اورجس شخص نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کرقتل کیا، اس کا بدلہ جہنم ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اللہ تعالی اس سے ناراض ہیں اور اس پراللہ نے لعنت کی اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کررکھا ہے۔' یہ قرآن کا فرمان ہے، کوئی مولوی اپنی طرف سے نہیں کہدرہا، یہ کیسی خطرناک یہ قرآن کا فرمان ہے، کوئی مولوی اپنی طرف سے نہیں کہدرہا، یہ کیسی خطرناک

وعبير ہے۔

جتنے بھی مسلمان مارے گئے، وہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ کسی بہودی، ہندو یا

عیسائی کانہیں ہوا۔ ہماری پونجی کئی ہے۔ ایک ایک مسلمان ہماری طاقت ہے، اس واقعے سے ہماری طاقت ہے، اس واقعے سے ہماری ہی طاقت کمزور ہوئی ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی غم کریں ، بجاہے۔ اور بیدوقت کا تقاضا ہے کہ ہم آئندہ کے لئے اس بارے میں کوئی لائح ممل تیار کریں۔

### اس قوم کوآ زادر ہے کاحق باقی نہیں رہتا

ہماری وشمن قومیں جوہم پر پلغار کر رہی ہیں، وہ بھی آپس میں اس طرح نہیں لڑتیں۔وہ دوسروں کو مارنے میں تو چنگیز خان اور ہلا کو خان سے بھی آ گے ہیں ،کیکن آپس میں متحد ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد تقریباً پانچ ہزار میل تک ملی ہوئی ہے۔ اس بوری سرحد ہر دونوں ملکوں کا کوئی ایک فوجی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا ئیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں لڑنا تو دوسروں ہے ہے۔ آپس میں لڑ کرہمیں اپنی طاقت ختم نہیں کرنی ، نتیجہ بیہ ہے کہ وہاں سات سمندر یار بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کررہے ہیں اور ہم ، جمارے یاس مادی اسباب ان سے زیادہ ہیں، قدرتی وسائل اسے ہیں کہ سی اور قوم کے یاس نہیں لیکن اس سب کے باوجود ان کے محکوم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لئے تیاررہتے ہیں۔ کسی بھی شم کالا کچ سامنے ہو، دوسرے کی گردن مارنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ پیسے کالالج ہویا عہدے کا ہمیں مسلمان کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔جس قوم کی خود غرضی اس حد تک پہنچ جائے، اس قوم کوآزادر ہے كاحق باقى نہيں رہتا۔ تاریخ كابےرحم ہاتھ اليى قوموں سے افتدار چھين ليا كرتا ہے۔

# مسلمانوں کو حکومت کب ملے گی؟

دنیا دارالاسباب ہے، دارالجزاء نہیں۔ حکمرانوں والی صفات پیدا کرو گے تو حکمرانی ملے گی، غلاموں کی صفات اپناؤ گے تو غلامی ملے گی۔ صرف ایمان لانے اور نماز پر صفات اپناؤ گے تو غلامی ملے گی۔ صرف ایمان لانے اور نماز پر صف سے غلامی نہیں جائے گی۔ اس کے لئے وہ اجمال کرنے پر میں سے جو نماؤمی کو

مٹانے والے ہیں۔قرآن مجید نے کہیں بھی مطلق بیدوعدہ نہیں کیا کہ صرف ایمان لانے پر حکمرانی مطے گی۔ سی حدیث میں رسول الله صلی الله علی ہوسلم نے بید وعدہ نہیں فر مایا کہ اگر مسلمان ایمان پر قائم رہ اور نماز روزہ کی پابندی کرتے رہے تو انہیں حکمرانی مل جائے گی۔ بلکہ قرآن مجید میں بیفر مایا گیا کہ:

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ لَيُسْتَخُلِفَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

"الله في وعده كرركها م ان لوگول سے جو ايمان لائے تم ميں سے اور نيك اعمال كيے ضرور بعنر وران كو خليفه بنائے گا زمين ميں جي اور نيك اعمال كيے ضرور بعنر وران كو خليفه بنائے گا زمين ميں جبيا كه ان سے يہلے لوگول كو خليفه بنايا۔"

"ملوا الصالحات" میں جس طرح نماز، روزہ، جج اور زکوۃ داخل ہے۔ اسی طرح سے بولنا، تجی گواہی ویناحسنِ معاشرت، اخوت، مال حرام سے بچنا، دوسرے کی بدوعا سے بچنا، دوسرے کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ ان سب کا مجموعہ اعمال صالحہ ہے۔ جب تمام اعمال صالحہ بجالائے جا کیں گے تو زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کوخلافت عطاکی جائے گی۔

### ہمارے حصے میں غلامی کیوں آئی؟

آج بہت سے لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اقتدار سے محروم ہیں، حالانکہ ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دیگر عبادات بھی بجا لاتے ہیں۔ تواس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے تمام اعمال صالحہ کواختیار نہیں کیا جن کی بنیاد پرخلافت ملاکرتی ہے۔ ہم نے وہ صفات اختیار نہیں کیں جوافتدار کے لئے شرط تھیں۔ لاقاق کی بات ہے کہ یورپ نے ہماری بہت سی اچھائیاں لے لیں اور بہ

ساری اچھائیاں وہ تھیں، جو دنیا بنانے والی تھیں۔ اب ہمارے پاس جواچھائیاں باقی ہیں جیسے نماز، روزہ، ان ہے جنت تو ملے گی لیکن اس پر اقتدار کا وعدہ نہیں، لیکن دنیا بنانے والی اچھائیاں انہوں نے لیس اوران کی والی اچھائیاں انہوں نے لیس اوران کی برائیاں ہم نے لے لیس جس کا متیجہ یہ ذکلا کہ ہمارے جھے میں غلامی آگئی اوران کے جھے میں عکومت آگئی۔

یہ کافرقو میں آپس میں اس طرح گردنیں مارکرا بی طاقت بربادہیں کررہیں،
جس طرح ہم اپنی طاقت برباد کررہے ہیں۔اب حالت یہ ہے کہ جتنے مسلمان کشمیر میں
مرتے ہیں،اتنے کراچی میں بھی مرجاتے ہیں، جتنے فلسطین میں مرتے ہیں،اتنے پاکستان
میں بھی مرجاتے ہیں۔فرق کیارہا کافر میں اور مسلمان میں؟ کس کس کارونارو کیں؟!

### محبت پیدا کرنے کے طریقے

رسول الله عليه وسلم تو جميس محبت كا درس دية ہوئے بيار شاد فر مارې ميں كه تم جنت ميں داخل نهيں ہوسكتے ، جب تك تمہارے اندرايمان نه ہواور تمہارا ايمان پورانہيں ہوسكتے ، جب تك تمہارے اندرايمان نه ہواور تمہارا ايمان پورانہيں ہوگا جب تك تمہارى آپى ميں محبت نه ہو'۔ اور پھر محبت قائم كرنے كے طريقے بتلارے ہیں۔

ایک طریقہ بیہ بتلایا کہ آئیں میں سلام کیا کرو۔ ہم نے اس طریقے کو ترک کررکھاہے۔

اور دوسراطریقہ بیہ بتلایا کہ جب نماز کیلئے کھڑ ہے ہوتو تمہاری صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہئیں اور فاصلے نہیں ہونے چاہئیں ورنہ تمہارے دلوں میں فرق آ جائیں گے۔

مونی چاہئیں اور فاصلے نہیں ہونے چاہئیں ورنہ تمہارے دلوں میں فرق آ جائیں گے۔

آج ہمارے ہاں عام طور پرصفوں کے برابر کرنے اور مل کر کھڑے ہونے کی پابندی نہیں کی جاتی۔

پابندی نہیں کی جاتی۔

غرضیکہ آج جب ہم ان اعمال کی بابندی نہیں کر رہے جن کی وجہ سے آپی

میں محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آپس میں دشمنیاں پھیل رہی ہیں۔

## وشمنی کے اسباب اختیار کئے جارہے ہیں

پھراس سے بڑھ کریہ کہ دشمنی کے اسباب اختیار کئے جا رہے ہیں۔ غیبت کرنے سے دشمنی بیدا ہوتی ہے۔ گالی دینے اور بہتان کرنے سے دشمنی بیدا ہوتی ہے۔ گالی دینے اور بہتان لگانے سے دشمنی بیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہور ہاہے۔

اس وفت ہم کیا کریں؟ مجھے پچھ بھی میں نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ اللہ درب العالمین کے سامنے آہ وزاری سے دعا کریں کہ یا اللہ! ہمیں اس حمافت سے نکال دے۔ ہمارے اندر محبتیں بیدا فرمادے۔ہمارے سیاسی اختلافات دشمنیوں کی حد تک نہ آئیں۔

#### كب عقل آئے گى؟

اگراب بھی ہمیں عقل نہ آئی تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کب آئے گی۔ کیا اس وقت عقل آئے گی جب ہم رہی سہی آزادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور دشمن ہمارے اوپر پوری طرح قابض ہو جائیں۔اللہ بناہ میں رکھے اس وقت سے کہ جب یہاں دشمن کا دور دورہ ہواور دشمن کی حکومت ہو۔ جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہ جائے ہیں کہ جس قوم کی بیحالت ہواکرتی ہے، وہ غلامی کی طرف جایا کرتیجے۔ بی آثار اقتد ارکی طرف جانے والے ہیں، پھھ معلوم نہیں کہ اگر ہماری کی حالت رہی تو کب ہم سے ہماری بیآزادی چھن جائے۔اللہ ہمیں وہ غم نہ دکھائے کہ ہم وہ المناک وقت دیکھیں،اس وقت سے پہلے ہمیں اٹھائے۔(آمین)
م وہ المناک وقت دیکھیں،اس وقت سے پہلے ہمیں اٹھائے۔(آمین)
و آخر دعو انا أن الحمد لللہ رب العالمین.



خطاب: حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلهم مقام: مدرسة البنات، جامعه دارالعلوم کراچی تاریخ: ۲۹ نومبر ۱۹۹۷ء ترتیب وعنوان: اعجاز احمد صمراتی

## الم معراج

#### خطيه مسنونه:

﴿نحمدة و نصلي على رسولِه الكريم

اما بعد:

﴿قال النبى صلى الله عليه وسلم:

الله مَّ بَسَارِكُ لَنَسَا فِي رَجَبَ و شَعْبَان وَ بِلِغُنَا
رَمَ ضَانَ ﴿ (الفردوس بسا ثور الخطاب ج اص ٢٩٨٠، رقع المحديث: ١٩٨٣، حلية الاولياء ج ٢ ص ٢٩١، مجمع الزوائد، ج ٢ ص ٢٩١، مجمع الزوائد، ج ٢ ص ٢٩١ مي مسند انس ٢ من ١٩٨٠ في مسند انس شعب الإيمان للبيهقي ج ٣ ص ٣٤٥، رقم الحديث: ١٨١٥) شعب الإيمان للبيهقي ج ٣ ص ٣٤٥، رقم الحديث: ٢٨١٥) بررگان محرّم اور برادران عريز!

#### رجب كامهينه بركون والاي:

رجب کامہینہ چل رہا ہے اور میمہینہ وہ ہے کہ جب بیشروع ہوتا تھا تو ہمارے عضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے رمضان المبارک کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ

صدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا جاندنظر آتا تو آنحضور سلی الله علیہ وسلم بیدعا فرماتے:
﴿ اللّٰهُ حَرَّ بِسَارِ کَ لَنَسَا فَی رَجَبَ وَشَعْبَان و بَیّلِغْنَا
دَمَضَان. ﴾

"اے اللہ! ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچاد ہجئے۔"

"رمضان تک پہنچا دیجے" کا مطلب ہے کہ رمضان تک زندہ رکھے تا کہ رمضان تک زندہ رکھے تا کہ رمضان المبارک کے روزوں، نفلوں اور اس میں نازل ہونے والی اللہ تعالی کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرسکیں۔

اس حدیث میں سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ایک بید کہ رجب کا جاندنظر آنے پر بیدد عاکرنی جاہئے جواویر گزری۔

دوسرے میہ کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کے لئے دعا کررکھی ہے تو بیم ہینہ بردی برکتوں والا ہے۔

#### اس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا

پھراس مہینے کی ایک اور بڑی اہمیت ہے۔ وہ یہ کہ ایک روایت کی بناء پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ معراج کے مہینے کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں حتیٰ کہ سال بھی متعین نہیں ہے کہ کون سے سال بیو واقعہ پیش آیا البتہ اتی بات متعین ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا بلکہ ااھ سے بھی پہلے پیش آیا بلکہ ااھ سے بھی پہلے پیش آیا بلکہ ااھ سے بھی پہلے پیش آیا ،اس کے بارے میں تقریباً دس روایات ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ بید واقعہ حضرت خدیجة الکبری کی وفات اور طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا۔

پھر مہینے کے بارے میں بھی پانچ روایتیں ہیں۔ایک روایت میں بیہ ہے کہ رہیج الاول میں یہ واقعہ آیا، ایک روایت رہیج الثانی کی ہے، تیسری روایت رجب کی، چوتھی رمضان المبارک کی اور پانچویں روایت شوال المکرم کی ہے۔اسی طرح تاریخ بھی یقینی طور پرمتعین نہیں کہ کوئی تاریخ کو بیہ واقعہ پیش آیا البتہ تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد جو بات نسبتاً رائج معلوم ہوتی ہے۔وہ یہ کہ ۲۷ رجب کو بیطیم الشان واقعہ پیش آیا۔ (ملاحظہ فرمائے: فتح الباری جے مص ۲۱۷)

## واقعه معراج كى كوئى نظير نہيں

بلاشبه معراج كاواقعه يورى انساني تاريخ كاعجيب ترين واقعه ہے۔ يورى انساني تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیہ مقام عطا کیا ہو کہ را توں . رات ساتوں آسانوں اور اس سے اوپر کی سیر کرا کے پھر واپس بھی لے آئے۔ اور بیرابیا واقعہ ہے کہ انسان محض اپنی عقل کے گھوڑ ہے دوڑ ا کر اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ چنانجیہ جب مشرکین مکہ کے سامنے آنحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنا بیہ واقعہ بیان فر مایا تو وہ جیرت سے کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے پھراویری بلندی کی طرف سفرشروع کرے۔اس میں پہلا، دوسرا، تیسراحتیٰ کہ ساتواں آسان اور اس ہے آگے تک کا سفر کر کے پھروہاں جا کرنجانے کیا کیا مناظر دیکھے، پھر اسی رات میں واپس بھی آ جائے۔ بیسوچ کر بڑی خوشی خوشی بعض مشرکین حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ان کا خیال تھا کہ جب صدیق اکبڑ کے سامنے بیرواقعہ بیان کریں گے تو فوراً جھٹلا دیں گے چنانچہ جب آپ کی خدمت میں پہنچے اورسارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کہتم جس کو نبی مانتے ہو، وہ البی باتیں کرتا ہے، بھلا تم ہی بتاؤ، کیا بیہ بات عقل میں آنے والی ہے۔صدیق اکبڑنے یو جھا کہ کیا واقعی آب صلی الله عليه وسلم يمي كہتے ہيں؟ انہول نے ہال ميں جواب ديا تو آب نے فرمايا كم اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم بير بات فرمات بين تو پھر يقيبناً يقيناً بير بات بالكل سجى ہے۔اس ميں ذرہ برابرکوئی فرق نہیں۔اس تصدیق کے واقعے سے آپ کو''صدیق'' کالقب ملا۔

## معراج کی رات دیدار الهی ہوایا نہیں؟

کیا معراج کی رات آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوالله تعالی کا دیدار نصیب ہوایا نہیں؟ اس بارے میں بعض صحابہ کرام جن میں حضرت عائشہ صدیقة اور حضرت عبدالله بن مسعود شامل ہیں، کی رائے میہ کہ آپ کوالله تعالی کا دیدار نہیں ہوا، اس کے برعکس بعض دوسرے صحابہ جن میں حضرت ابن عبول طور خاص شامل ہیں، کا کہنا ہے کہ الله تعالی کا دیدار ہوا ہے۔ اگر دوسرے قول کو اختیار کیا جائے تو میہ بھی انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کہی انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کہی انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کہی انسانی کو دنیا میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا۔ (البعة آخرت میں تمام جنتیوں کو یہ دیدار نصیب ہوگا)۔ بیابیا شرف ہے کہ اس سے برے برے فرشتے بھی محروم ہیں۔

### آپ کتنی بلندی پر پہنچے؟

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں کتنی بلندی تک پہنچہ، اس کا اندازہ لگانا انقریباً ناممکن ہے اس لئے کہ جتنا فاصلہ یہاں سے پہلے آسان تک کا ہے، اتنا ہی دوسرے آسان سے تیسرے کا، تیسرے سے چوشے کا، چوشے سے پانچویں کا، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں آسان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی ابھی تک اس زمین و آسان کا درمیانی فاصلہ معلوم نہیں کرسکی مختلف سیاروں کا درمیانی فاصلے معلوم ہوا ہے۔ زمین سے سورج تک کا فاصلہ بھی ناپا گیا ہے جوتقریبا ہو کروڑ میل ہے اور وہاں سے زمین تک روشی تقریباً ۸ منٹ میں پہنچتی ہے۔ اور بعض سیاروں کے درمیان اسے فاصلے ہیں کہ میلوں کے حساب سے گنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے فلکیات کے ماہرین نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی جس کا نام ہے ''نوری سال''۔ نوری سال کا مطلب ماہرین نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی جس کا نام ہے ''نوری سال''۔ نوری سال کا مطلب سے دورج جو ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس کی روشیٰ ہم تک پہنچنے میں صرف سورج جو ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس کی روشیٰ ہم تک پہنچنے میں صرف

لے کیونکہ روشی ایک لاکھ چھیای ہزارمیل فی سینڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔

آٹھ منٹ لگاتی ہے، بعض اس سے دور ہیں جن تک روشیٰ دنوں میں پہنچی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہاں مہینوں سفر کے بعد روشیٰ وہاں پہنچ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض سیارے اسنے دور ہیں کہ وہاں تک اگر روشیٰ بھیجی جائے تو اسے پہنچنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ بعض سیارے ایسے ہیں کہ ان کے آپ کے فاصلے کئی کئی سو بلکہ کئی کئی ہزار نوری سالوں معنی سیارے ایسے ہیں کہ ان کے آپ ک کے فاصلے کئی گئی سو بلکہ کئی کئی ہزار نوری سالوں کے برابر ہیں اور بیسب پچھ دنیا کے آسمان کے نیچے نیچے ہے تو پہلے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہوگا! اور ہر آسمان کا فاصلہ نیلے آسمان سے اتنا ہی ہے جتنا پہلے آسمان کا زمین سے تو خود اندازہ لگا کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کس قدر بلند ہوگی۔

#### سفرمعراج كس قدر تيز رفيارتها؟

اور پھریہ کی قدر تیز رفتاری سے ہوا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی اس تیز رفتاری کا سی اندازہ نہیں کرسکی۔ حدیث میں آتا ہے جس سواری پر آپ کو لے جایا گیا، وہ تقریباً نچر کے برابر جنت کا ایک جانور ہے، جس کا نام''براق' ہے۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ گویا نظر کی جو رفتار ہے، وہ رفتار اس کے جسم کی تھی۔ اگر اس براق کی نظر کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی تو پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو آنے جانے میں ہزاروں نوری سال لگ جاتے۔ معلوم ہوا کہ براق کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ تھی۔ آج کی سائنس بھی اس بات کا اقر ارکی رفتار کو گئی حدمقر رنہیں کی جاسکتی۔ اور آپ کی اس فدر تیز رفتار تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا مجز ہتی۔ اور آپ کی اس فدر تیز رفتار تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا مجز ہتی۔

#### ومال بھی امت کو نا در کھا

یہاں دیکھنے کی بات رہ ہے کہ اس او نچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی جب اللہ رب اللہ او نے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی جب اللہ تعالی رب العالمین سے ہمکلا می ہوئی تو وہاں بھی امت کو یا در کھا چنا نچہ جب آپ نے اللہ تعالی کے سامنے عرض کیا۔

﴿ اَلْتَعِيّاتُ لِلّهِ وَلَصَّلُواتُ وَلَطَّيَبَاتُ ﴾

''میری تمام قولی، جسمانی اور مالی عبادات الله کے لئے ہیں'۔

اوراس کے جواب میں الله تعالی نے فرمایا:
﴿ السَلامعَلَيكَ اَتِها النبيّ و رحمةُ اللهِ و بركاته ﴾

''اے نی! تجھ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت اور برکتین'

جب الله تعالی نے آپ پرسلام بھیجا اور فرمایا:
﴿ اَلْسَلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالحين ﴾

﴿ اَلْسَلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالحين ﴾

''ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو'۔
گویا جب الله تعالی کی طرف سے اتنا بڑا اعز از ملاتو امت کے نیکو کاروں کو بھی شامل فرمایا۔

#### معراج كانحفه

اس معراج میں آپ پانچ نمازوں کا تخدلائے۔ یہ نمازیں ہرمؤمن کی معراج
ہیں۔ آپ کے اس واقعہ معراج کی برکت سے ہرمسلمان کو دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے
قریب ہونے کا موقع ملا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے
قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ میں ہوتا ہے۔ (مسند ابی عوانة ج ۲ ص ۱۸۰) اس
میں وہی معراج کی با تیں ہے بھی تشھد کے اندر دہراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھتا ہے
جواللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ومرتبہ کے مطابق
انہیں معراج نصیب ہوئی لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں فرمایا بلکہ نماز کے ذریعے
انہیں معراج نصیب ہوئی لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں فرمایا بلکہ نماز کے ذریعے
انہیں معراج نصیب ہوئی لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں فرمایا بلکہ نماز کے ذریعے
دے (آمین)

آج كل سربراه مملكت سے ملاقات كرنا تو برى بات ہے،كسى وزير يا گورنر سے

ملاقات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو قیامت آجاتی ہے۔ مہینوں چکر اگانے اور جوتے چھٹانے کے بعدایک دومنٹ ملاقات کے لئے مل جائیں تو آدمی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے لیکن ادھر بادشاہوں کا بادشاہ ، جہانوں کا مالک اور رب الارباب نے ہمارے لئے اپنے دروازے چو بٹ کھول دیئے بلکہ پابندی لگا دی کہ دن میں پانچ مرتبہ ضرور آو اور اس کے علاوہ ہر وقت آنے کی اجازت ہے اور پھر چاہے جتنی کمی بات کرو (تلاوت کرو، نماز میں قرآن پڑھو) اس کی اجازت ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ:

والصلوة معراج المؤمنين (شرح سنن ابن ماجه ج ا ص ساس الأمل و الأجل الخ)

ترجمہ:نمازمونین کیمعراج ہے۔

#### ر جب کی کسی رات یا دن میں عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں

یہاں ایک بات یا در کھیں۔ وہ یہ کہ کوئی بھی عبادت ''قیاس' اوراپی رائے کے ذریعے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ جس کو قرآن یا حدیث نے عبادت قرار نہیں دیا، وہ عبادت نہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی عبادت میں اضافہ کرتا ہے یا کوئی نئی عبادت متعارف کرتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل کر ہاہے کہ دین پہلے مکمل نہیں تھا، وہ اب اسے کمل کر رہاہے کہ دین پہلے مکمل نہیں تھا، وہ اب اسے کمل کر رہاہے۔ دیتے کہ یقیٰی طور پر یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی رہاہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت اللہ علیہ وسلم کو اس میں معراج ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت رجب کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے۔ رات کو عبادت کرنے کے معاملے میں دوسری راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات ہے اور دن کو روزہ رکھنے کے معاملے میں دوسری کی طرح یہ بھی ایک دات ہے اور دن کو روزہ رکھنے کے معاملے میں دوسرے دنوں کی طرح یہ بھی ایک دات ہے، یعنی جو تھم باقی راتوں اور دنوں کا ہے، وہی تھم اس رات اور دن کی طرح یہ بھی ایک دن ہے، یعنی جو تھم باقی راتوں اور دنوں کا ہے، وہی تھم اس رات اور

بہت اچھی بات ہے۔ کیکن یوں سمجھنا کہ اس رات میں عبادت کرنے کا یا دن کو روز ہے رکھنے کا کوئی خاص تواب ہے، ہرگز درست نہیں کیونکہ بید دین میں اضافہ ہے۔ ...

## کونڈ ہے کی رسم کا دین سے کوئی تعلق نہیں

اس مہینے میں ایک خاص رسم اور ہے جے" کونڈے" کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں محتلف طرح کی کھانے کی چیزیں پکا کرتھیم کی جاتی ہیں۔ یہ خودساختہ باتیں اور کھانے پینے کے دھندے ہیں۔ اگر اس دن کچھ کھانا پینا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ یا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرو کہ انہوں نے اس دن کے کھانے پینے میں کوئی خاص فضیلت بیان کی ۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذے کھانے بینے میں کوئی خاص فضیلت بیان کی ۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیے لگائے بغیر جو حلال چیز کھانا چاہو، کھالو۔ لیکن خوب سمجھ لوکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوراو مستقیم پر چلنے کی تو فیق فصیب فرمائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبت پرضیح صبح عمل کرنے کی تو فیق فصیب فرمائے۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبت پرضیح صبح عمل کرنے کی تو فیق فصیب فرمائے۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبت پرضیح صبح عمل کرنے کی تو فیق فصیب فرمائے۔ (آمین) و آخو دعو انا أن الحمد للله دب العالمين.

.

•

خطاب: حضرت مولانامفتی محمد رفع عثانی صاحب مظلم مقام: مكان جناب بهجت ابوب زنجانی صاحب جده، مدیر المستودع الأقلیمی الإمداد و المساندة، المملكة العربیة السعودیة تاریخ: کم جولائی ۲۰۰۴ ما جمادی الاولی ۱۳۲۵ ه ترتیب وعوانات: اعجاز احمد صمراتی

# ﴿ اختلاف رحمت، افتراق زحمت ﴾

#### خطبه مسنونه:

﴿نحمدة و نصلى على رسولِه الكريم

اما بعد:

فاعوذ باللهِ من الشيطان الرجيم

بسعر الله الرحمن الرجيع

﴿ آيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا التَّقُواللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاللَّهُ عَقَاتِهِ ولا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَالْمَوْتُ وَالْمَعُوا اللَّهِ حَمِيلًا وَلاَ وَالْمَعُوا اللَّهِ جَمِيلًا وَلاَ وَالْمَعُوا اللَّهِ جَمِيلًا وَلاَ مَا مُسَلِمُ وَنَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيلًا وَلاَ

تَفَرَّقُوُ اللهِ

﴿ وَاذْ كُرُو النِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُم أَعُدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصُبَحُتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا ﴾ ﴿ وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُمُ منها كَذٰلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴾ كذٰلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴾

(آلِ عمران، ۲۰۱، ۱۰۳)

#### تمهيدى كلمات

بزرگانِ محترم اور برادران عزيز!

میں سب سے پہلے برادرعزیز جناب بھجت صاحب کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیموقع فراہم کیا اور آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ یہاں میں آپ حضرات سے اپنی معروضات پیش کرسکوں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو اس محبت کی جزائے خیر دے۔ (آمین)۔

جلامعترضہ کے طور پریہ بات عرض کردوں کہ آپ حضرات کوشاید تعجب ہور ہا ہے کہ میں نے احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میرے سر پرٹو پی اور پاؤں میں موزے بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اپنا احرام شروع نہیں کیا۔ آپ حضرات کومعلوم ہے کہ احرام ان کپڑوں سے شروع نہیں ہوتا بلکہ جب تلبیہ نیت کے ساتھ پڑھ لیا جائے ،اس وقت سے احرام شروع ہوتا ہے تو جب یہاں سے روائگی کا وقت ہوگا ، انشاء اللہ ، میں احرام اس وقت شروع کرونگا۔

#### آيات خطبه كالرجمه

محترم بھجت صاحب نے مجھ سے بیفر مایا تھا کہ اگر چہ بیاجتماع بہت مختصر ہوگا لیکن اس میں مختلف تنظیموں اور سالک سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہوں گے تو کوئی ایس بات ہونی جا بہجو ہم سب کے کام کی ہو۔اسی وجہ سے میں نے قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کیا جو آ ہے میا منے میں نے پڑھیں۔

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہوجیا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہیں موت نہ آئے گر اس حالت میں کہتم مسلمان ہو۔ اور تم مضبوطی سے پکڑے رکھواللہ کی رسی کواور آپس میں بھوٹ نہ ڈالو۔ اور یاو کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں میں

ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے تنہارے دلوں میں الفت بیدا کی اورتم ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی۔''

#### يہودي سازشوں كے مقابلے كاطريقه

'' اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم'' کے اندر اشارہ ہے اوس و خزرج کے اختلافات کی طرف۔ یہ دونوں مدینہ طیبہ کے مشہور قبیلے تھے۔ برسہا برس سے ان کے درمیان قبل و غارت گری کا سلسلہ جاری تھا، اور یہودی جو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں مقیم تھے، وہ ان د خمنیوں کو ہوا دیتے تھے اور ان اختلافات اور لڑائی جھگڑوں سے ہی ان کی چاندی ہوتی تھی کیونکہ اس سے ان کا اسلحہ فروخت ہوتا تھا جس سے وہ خوب مال کماتے تھے۔

یہودی لڑائیوں کو ہوا دینے کے لئے کیا کیا سازشیں کرتے تھے، وہ ایک طویل داستان ہے اور وہ داستان تقریباً ایسی ہی ہے جیسی آج کل مسلمانوں کولڑانے کے لئے دہرائی جارہی ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندران سازشوں کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور وہ ہے تقوی کا اختیاد کرنا، اور آپس میں اتحاد وا تفاق سے رہنا۔

چنانچ سب سے پہلے بہ تھم دیا گیا کہ 'یا ایھا الذین امنو اتقوا اللّٰه'' تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب بیہ کہ اپنے آپ کو ہرفتم کے گناہوں سے بچاؤ چھوٹے گناہوں سے بھی بچاؤ اور چھے ہوئے سے بھی بچاؤ اور چھے ہوئے گناہوں سے بھی بچاؤ اور چھے ہوئے گناہوں سے بھی بچاؤ اور حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے بھی بچاؤ اور حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے بھی بچاؤ اور حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے بھی ۔

#### قرآن مجيد كاايك خاص اسلوب

قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی تھم دیتا ہے اور اس میں بظاہر بندوں کے لئے طریقہ بھی بتلا تا ہے۔ چنانچہ یہاں'' تقوی'' کا تھم دیا گیا''جوا تنا آسان کام نہیں، گناہ، زبان، کان، دل، ہاتھ اور پاؤں کو ہرشم کے گناہوں سے بچانا ایک مشکل کام ہے۔ اس مشکل کوآسان کرنے کا ایک طریقہ تو سورۃ توبہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیاہے کہ:

# ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الطَّادِقِينَ ﴾ الطَّادِقِين ﴾

''الصادقین'' سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو زبان کے بھی سیچے ہیں اور دل کے بھی ،عقیدے کے بھی سیچے ہیں اور عمل کے بھی لیننی اللّٰدوالے۔

گویا یہ بتلاد یا کہ جب اللہ والوں کے ساتھ رہوگے تو تقوی عاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم سفر میں جائیں، دس پندرہ آدمی ہوں اگر سارے کے سارے نمازی ہیں، گناہوں سے سیخنے والے ہیں، متقی اور پر ہیزگار ہیں تو گناہوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہوتا بلکہ گناہ کرنامشکل ہوجاتا ہے اور اگر فاسق فاجرلوگوں کے ساتھ ہمارا سفر ہور ہا ہو کہ جنہیں نہ نمازکی پرواہ ہے، نہ حلال وحرام کی اور نہ پاکی و ناپاکی کی تو وہاں وضوکرنامشکل ، نماز پڑھنامشکل اور گناہوں سے بچنا بھی مشکل۔

#### قرآن معیار حق ہے

اور یہال بیتقویٰ پڑمل کرنے کا ایک اور آسان راستہ بتایا۔ وہ بیر کہ 'اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھام لو' یعنی بیہ بتلایا کہ اگر قر آن کومضبوطی سے تھام لو گئے تو تقویٰ میں مدد ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قر آن معیار حق ہے اور پھر قر آن نے جس چیز کو معیار حق بنایا ہے، وہ معیار حق ہے۔ قر آن نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کومعیار حق بنایا ہے۔ صحابہ کرام کومعیار حق بنایا ہے، اللہ والوں کومعیار حق بنایا ہے۔ گویا پہلی بات بیہ وگئی کہ قر آن مجید کو اپنار ہمر ور جنما بنایا جائے کیکن قر آن مجید

ہی کورہبر بناکر ہم پوری طرح اس سے استفادہ نہیں کرسکتے کیونکہ انسان کا معلم کتاب نہیں ہوتی ، بلکہ انسان ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم وفن صرف کتاب کے مطالعے سے حاصل نہیں ہوتی ، بلکہ انسان ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم وفن صرف کتاب کے مطالعے اللہ اللہ اللہ کیا جا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے دریعے قرآن مجید بھیجا گیا کتاب یا صحیفے کا معلم بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید بھیجا گیا اور آپ کو معلم قرآن کا خطاب دیا گیا''ویعلہ مراکست اللہ کا اللہ علیہ مراکش منصی میں میہ بات شامل کی گئی کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ بھی سکھا ئیں اور معانی فرائض منصی میں میہ بات شامل کی گئی کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ بھی سکھا ئیں اور معانی میں سکھا ئیں۔

کوئی کتاب کسی معلم کے بغیر نہیں آئی، البتہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ نبی آیا ہے،
کتاب نہیں آئی۔معلم ہوا کہ کتاب اللہ کو بچھنے اور اس پڑمل کرنے کے لئے معلم کا ہونا
ناگزیر ہے۔وہ معلم تا جدار کو نین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھران کے شاگر دجنہوں نے ان
سے یہ کتاب سیمی یعنی صحابہ کرام پھران کے شاگر د، پھران کے شاگر دسسار کے الحمد للہ،
پیسلسلہ آج تک تو انتر کے ساتھ چلا آرہا ہے۔

#### اختلاف حدود کے اندر ہوتو مذموم نہیں

آگے تھم ہے کہ ''تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالؤ'۔ یہاں خاص طور پراس اعتبار سے توجہ کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے اس جگہ ''ولا تہفت تقوا'' کالفظ استعال نہیں کیا کیونکہ اختلاف یعنی اختلاف رائے اگر قرآن وسنت کی بنیاد پر ہو، اخلاص اور للھیت کے ساتھ ہو، اپنی بڑائی جتانے اور دوسروں کو ذلیل کرنے کی نیت سے نہ ہو اور ایسے مسائل میں اختلاف ہو جن میں واقعی اختلاف رائے ہوسکتا ہے (جنہیں اصطلاح میں اختلاف ہو جن میں واقعی اختلاف رائے ہوسکتا ہے (جنہیں اصطلاح میں اسمبی بلکہ محمود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان بھی یہ اختلاف رائے رہا اور یہ اختلاف بھی

ان معاملات میں ہوا جن کے بارے میں قرآن وحدیث کا کوئی واضح حکم نہیں تھا۔
اختلاف رائے کے نتیج میں ایک جماعت نے ایک رائے پڑمل کیا اور دوسری
نے دوسری رائے پر۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کسی پر نکیر نہیں
فرمائی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد جبرئیل امین علیہ
السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے
زر ہیں اتاردیں، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتاریں۔ آپ کو اسی کسے بنوقر یظہ پر چڑھائی کرنی
ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بنوقر یظہ کی طرف جانے کا حکم دیا اور فرمایا:

﴿لا يصلين أحدُكم إلا في بني قريظة ﴾

"تم میں سے کوئی آ دمی (عصر کی ) نماز نہ پڑھے گربنی قریظہ میں "۔

صحابہ کرام روانہ ہو گئے لیکن راستہ میں عصر کی نماز کا وقت تک ہوگیا۔ اب سوال بیتھا کہ اگر عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھیں تو نماز قضا ہوجا کیگی یا اس کا وقت مکروہ ہو جا کیگا اور اگر یہاں پڑھیں تو بظاہر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نافر مانی ہوگی۔ اب صحابہ کرام کی دو آراء ہو گئیں۔ پچھ صحابہ کرام کا کہنا بیتھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مقصود بیتھا کہ ہمیں جلدی بنو قریظہ پہنچنا جا ہے یہاں تک کہ عصر و ہیں پڑھیں گویا نماز کو قضا کرنا مقصود نہیں، بلکہ جلدی پنجنا مقصود ہے لیکن چونکہ اب عصر کے وقت کے اندر اندر وہاں پہنچنا مشکل ہے، اس لئے ہمیں نماز یہیں پڑھ لینی جا ہئے۔

دوسرے صحابہ کرام کی رائے تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم یہ تھا کہ عصر بنوقر یظہ میں پڑھنی ہے تو قضا ہو یا ادا، ہر حال میں نماز وہیں پڑھنی چاہئے۔ چنا نچہ کچھ صحابہ کرام نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ بعد میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے کسی فریق پرنکیر نہیں فرمائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن وسنت کے کسی ارشاد میں دومعنوں کا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن وسنت کے کسی ارشاد میں دومعنوں کا

اختال ہواوران میں سے کسی اختال کو اہل علم اجتہاد کر کے اختیار کرلیں اور بعض دوسرے اہل علم دوسر سے علم کو اختیار کرلیں تو ان میں سے کوئی جہت منکر نہیں ہوتی۔ اور اس بر کوئی کئیر بھی جائز نہیں۔ اختلاف فقہاء کی حقیقت بھی یہی ہے۔

### بلاشبہ اسلام ایک ہے لیکن ....

آج اختلاف فقہاء کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام تو ایک ہے پھریہ فقی ، مالکی ، شافعی اور خبلی ہونے کا کیا مطلب؟ بلاشبہ اسلام ایک ہے ، اللہ ایک ہے ، قرآن ایک ہے ، قبلہ ایک ہے ، نبی ایک ہے ، لیکن اسی ایک وین کے اندراللہ تعالی نے یہ کیک رکھی ہے کہ کچھا حکامات کے اندر مختلف امکانات اور احتمالات رکھے تا کہ ہر زمانے کے فقہاء اور مجتھدین قرآن وسنت کے دلائل پرغور کر کے مسائل کا استنباط کر سکیں اور ظاہر ہے کہ ایسی محتصدین کی آراء کے درمیان اختلاف ہونا ایک ظاہری بات ہے لیکن یہ اختلاف کرنے کاحق انہی کو ہے جن کے اندراجتہاد کی صلاحیت موجود ہے ، قرآن وسنت کے ماہر ہوں ، ایک مضمون سے متعلق تمام احادیث ان کے علم میں ہوں۔

#### اختلاف رحمت كيسے بنتا ہے؟

ایسے لوگ جب کسی مسئلے میں اختلاف رائے کرتے ہیں تو یہ اختلاف رائے کہ ایک مسئلے سے متعلق دو امت کے لئے رحمت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سجھنے کہ ایک مسئلے سے متعلق دو مختلف اقوال ہیں۔ اور دونوں اقوال دلائل پر مبنی ہیں لیکن قطعی دلائل کسی فقیہہ کے پاس بھی نہیں۔ اب کوئی تصحیح ورکن حالات کا شکار ہوگیا تو اس زمانے کے مفتی کے لئے یہ سخوائش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے قول پر فتوی دے دے۔ اس کے برعس کسی دوسرے ملک میں اس کے برعکس قول پر فتوی دینے کی شدید ضرورت پیش آئی تو وہاں کے مفتی کے لئے اس کی سخوائش ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس مخالف قول پر فتوی دے دے۔ گویا ایک ملک میں اس کے برعکس کے دوہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس مخالف قول پر فتوی دے دے۔ گویا ایک ملک میں اس کے دوہ ایک فتوی دیا گیا اور دوسرے ملک میں اس کے دول پر فتوی دیا گیا اور دوسرے ملک میں اس کے دے دے۔ گویا ایک ملک میں اس کے دے دے۔ گویا ایک ملک میں ایک قول پر فتوی دیا گیا اور دوسرے ملک میں اس کے

برعکس قول کواختیار کیا گیا، اس طرح شریعت کے اندر کیک پیدا ہوئی اور امت کے لئے رحمت بنی۔اسی کوفر مایا گیا کہ:

#### ﴿إختلاف أمتى رحمة ﴾

(كشف الخفاء ج ا ص ٢١، رقم الحديث: ١٥٣)

## اختلاف کے باوجود تعظیم وتکریم

لیکن بیافت اختلاف ہے'' تفرق' نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے'' تفرق' نہیں ہوا۔ فقہاء کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے'' تفرق' نہیں ہوا۔ چنانچہ باہمی اختلاف کے باوجود ائمہ مجتہدین ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کرتے ہوا در آج بھی ان مسالک کے پیروکار ایک دوسرے سے بڑی تعظیم و تکریم سے ملتے ہیں۔ میں ابھی اردن سے آر ہاہوں، میر سے سارے میز بان شافعی تھے، شام گیا تو وہاں کچھ شافعی ، کچھ شافعی ، کچھ شافی ، کچھ شافعی ، کچھ شافی میں اس کی تعظیم ساتھ دوستیاں تھیں۔ بعض دفعہ میں ایسا ہوتا کہ ظہر کے وقت ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہم تو عصر کی نماز بھی ابھی پڑھ دہے ہیں (کیونکہ ان کے مسلک میں اس کی تفجائش ہے کہ حالت سفر میں عصر کو فظہر کے وقت بڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھ او۔ ہم اپنے ظہر کے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھ او۔ ہم اپنے فظہر کے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھ او۔ ہم اپنے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا و۔ ہم اپنے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا و۔ ہم اپنے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا و۔ ہم اپنے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا و۔ ہم اپنے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا و۔ ہم اپنے وقت پڑھا جائے) ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا ہوتو پڑھا جائے کا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھنا چاہوتو پڑھا جائے کہ کہتے تھیں اس کی ٹھیک ہوتا ہے تھیں۔

اب دیکھے! امام شافعیؒ اور بعض دیگر فقہا کا ندہب ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہوتو مقتدی کے لئے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جبکہ امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک مقتدی کے لئے ایسی صورت میں صورة فاتحہ پڑھنا جائز ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ نماز کے متعلق جتنے اور اختلاف ہیں وہ افضل غیر افضل کے ہیں لیکن ہے اختلاف وجوب اور عدم جواز کا ہے اور دلائل دونوں کے پاس قوی درجے کے ہیں۔ یہ دلائل قرآن کریم، احادیث صحیحہ سے ہیں۔

امام شافعی شاگرد بین امام محد کے اور امام محد شاگرد بین امام ابوحنیفہ کے۔امام شافعی کی عام شافعی امام ابوحنیفہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہیں نماز کا وقت ہوگیا۔امام شافعی کی عام عادت بیتھی کہ وہ امامت کے لئے آ گے نہیں بڑھتے تھے لیکن یہاں جب جماعت کا وقت ہوا تو خود ہی امامت کے لئے آ گے بڑھ گئے۔نماز پڑھائی اور اور اس میں رفع یدین نہیں کیا۔ (رفع یدین کا اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے، امام شافعی کے نز دیک رفع یدین کرنا افضل ہے جبکہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک نہ کرنا افضل ہے)

جب نمازے فارغ ہوئے تو کسی شاگردنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کی عادت تو امامت کرانے کی نہیں کہاں آپ خود ہی آگے بڑھ گئے اور پھر رفع یدین بھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ رفع یدین تو اس لئے نہیں کیا کہ یہ میرے نزدیک افضل ہی تو ہے، واجب تو نہیں۔ مجھے یہاں نماز پڑھتے ہوئے شرم آئی کہ میں امام ابوصنیفہ کی رائے کے خلاف عمل کروں اور امامت کے لئے اس لئے آگے بڑھا کہ اگر میں کسی کے پیچھے نماز پڑھتا تو مجھے سورة فاتحہ پڑھنا پڑتی کیونکہ میرے مسلک کے مطابق اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہاں ہوتے ہوئے شرم آئی لہذا میں امام بوٹے شرم آئی لہذا میں امام بین گیا کیونکہ امام کو دونوں فدا ہب کے مطابق سورة فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ بین گیا کیونکہ امام کو دونوں فدا ہب کے مطابق سورة فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

یہ تھاان لوگوں کا آپس میں اکرام اور تعظیم۔ جولوگ ان اختلافات کوطعنہ زنی
کا ذریعہ بناتے ہیں وہ پرلے درج کی بددیانتی سے کام لیتے ہیں یا پرلے درج کی
ناوا قفیت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ جو حضرات ان اختلافات کی حقیقت کو جانتے ہیں، انہیں
معلوم ہے کہ بیا ختلاف محض اللہ کے لئے تھا، اس میں نفسانیت کا کوئی دخل نہیں تھا بلکہ جو
اختلافات فقہاء کرام کے درمیان بعد میں ہوئے بیصحابہ کرام کے درمیان بھی موجود
شخے۔ چنانچے بعض صحابہ کرام قر اُت فاتحہ خلف اللهام' کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے،
بعض رفع یدین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض آمین بلند آواز سے کہتے تھے،
بعض رفع یدین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض آمین بلند آواز سے کہتے تھے،

بعض نہیں کہتے تھے۔ ''نماز قصر'' کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا مسلک حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا مسلک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مختلف تھا۔ بیسب با تیں تھیں لیکن اس کے باوجود قرآن مجیدان کے بارے میں فرما تاہے کہ:

﴿ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح، ٢٩) (صحابہ کرامؓ) کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ قرآن مجیدنے بیتمغهٔ امتیازتمام صحابہ کرامؓ کودیا ہے کہ وہ آپس میں رحیم وکریم ہیں۔معلوم ہوا کہ ان کا بیاختلاف خالص للھیت پرمبنی تھا۔

### جنگ جمل وصفین سے متعلق اشکال وجواب:

یہاں ہرکوئی سوال کرسکتا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے جو واقعات پیش آئے، وہاں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہوئی ہے، یہ کیا تھا؟ یہ تفرق تھا یا اختلاف تھا؟ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ نفسانیت پر بنی تھا یالھیت کی بنیاد پر تھا؟

اس کااصولی جواب تو اسی آیت میں آگیا جو ابھی بیان ہوئی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات ''رحماء بینھھ'' تھے۔لہذا معلوم ہوا کہ ان کی کوئی جنگ نفسانیت کے لئے نہھی۔ چنا نچیاس کے بہت سے دلائل بھی ہیں جنہیں تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے۔
(۱) حضرت علیؓ سے جنگ صفین کے موقع پر پوچھا گیا کہ کل کی جنگ میں اگر ہم اپنے مخالف لشکر کے صحابہ کوتل کریں گے تو ان کا کیا تھم ہوگا فرمایا کہ وہ شہید ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ ہمارے لشکر کے آ دمیوں کوتل کیا گیا تو ان کا کیا تھم ہوگا؟ فرمایا کہ وہ بھی شہید ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ ہمارے لشکر کے آ دمیوں کوتل کیا گیا تو ان کا کیا تھم ہوگا؟ فرمایا کہ وہ ہمی شہید ہوں گے۔ یہی سوال حضرت معاویہ سے بھی کیا گیا۔انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت علیؓ نے دیا۔ کہونکہ دونوں فریق اللہ کے لیے لڑ رہے تھے حکومت کے لیے دیا جو حضرت علیؓ نے دیا۔ کہونکہ دونوں فریق اللہ کے لیے لڑ رہے تھے حکومت کے لیے نہیں۔

(۲) دوسری دلیل جو تاریخ نے محفوظ رکھی۔ عربی کی معروف لغت ہے ''قامول'' اس کی شرح ہے'' تاج العرول'' جو علامہ زبیدگ نے لکھی۔ اس شرح میں ''اصطفلین'' کے لفظ کے تحت انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے '۔ اصطفلین'' اصطفلین' کی جمع ہے۔ بمعنی گا جر، علامہ زبیدگ اس کلمے کے تحت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی فی جمع ہے۔ بمعنی گا جر، علامہ زبیدگ اس کلمے کے تحت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی وحضرت معاویہ ہے درمیان مقابلہ ہونے والا تھا تو ایک عیسائی حکم ان کی طرف سے حضرت معاویہ کے پاس خط آیا اور اس میں انہیں ہوتم کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ (اس بوشاہ نے اس موقع پر بہترین انداز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آج کا کوئی حکم ان ہوتا تو کہتا اہلاً سہلاً ومرحباً، لین معاویہ تو معاویہ تھے ، تاج دار کو نین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ) انہوں نے جواب میں لکھا کہ اوعیسائی! تو نے سیجھا ہوگا کہ میں علی کا دہمن ہوں یا علی میرا دشن ہے۔ یاد رکھ! وہ میرا بھائی ہے اور میں مداخلت سے سے پہلا سپائی بن کر جو نکلے گا اور گا جرکی طرح کرنے کی کوشش کی تو علی کے گا کہ کی کوشش کی تو علی کے گئر کا سب سے پہلا سپائی بن کر جو نکلے گا اور گا جرکی طرح تراسرتن سے جذا کرے گا ، وہ معاویہ ہوگا۔

بیشان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ بھی بات بیہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو آج کل کے سیاستدانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ زمین و آسان کا فرق ہے۔ ہم کرام کو آج کل کے سیاستدانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ زمین و آسان کا فرق ہے۔ ہم کہاں اور صحابہ کرام کہاں۔قرآن مجیداور احادیث ان کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔

#### ایک اہم اصول:

ابک بڑا اصول یاد رکھنے کا ہے جو ہمارے والد ماجد نے اپنی کتاب "مقام صحابہ" میں تحریر فرمایا۔ جس کا حاصل میہ ہے کہ جب آب تاریخی کتاب اٹھا کیں گے تو آب

تاج العروس جے مص ۲۰۸ نیز ملاحظه فرمائیے ' الغریب للخطابی ج۲ص ۵۳۵ ،الفائق ج اص ۲۳۱ ، لسان العرب ج اص ۱۱۱وص ۱۵۳۔

کواس میں طرح طرح کی چیزیں ملیس گی۔ چیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عارب میں صحابی حضرت معاویہ جھلا ایسا کر سکتے ہیں! کہیں حضرت عمر و بن العاص کے بارے میں بھی باتیں ملیس گی لیکن واقعہ سے ہے کہ تاریخی بھی باتیں ملیس گی لیکن واقعہ سے ہے کہ تاریخی روایات کی سند اس قدر مضبوط ہوتی ہے اور نہ مورضین ان کڑی شرائط کی پابندی کرتے ہیں، جن کی پابندی محد ثین کرتے ہیں۔ تاریخ کے اندر کمز در بلکہ جھوٹے راویوں کی روایات بھی آ جاتی ہیں جبکہ احادیث کے اندر کا وشیس کرکر کے دودھ کا دودھ اور پائی کا پائی کیا گیا ہے۔ اور سجا ہہ کرام کے فضائل، ان کی بررگی، ان کے نقدس اور ان کی عدالت کو قرآن اور احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے نقدس کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور عقیدے یا تو قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں یا احادیث متواترہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ تاریخی روایات تاریخ میں ہوں گی، وہ سب ردی کے ٹوگر میں جو تے ، حدیث کی فتم خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتے ۔ للبندا صحابہ کرام کی عدالت کو مجر وح کرنے والی جتنی روایات تاریخ میں ہوں گی، وہ سب ردی کے ٹوگر کرے میں چیسکنے کے قابل ہیں۔

#### ایک عجیب بات:

میرے والد ماجد ایک عجیب بات فرماتے تھے وہ یہ کہ جہاں بھی کوئی قطعی بات نہیں ہوگی بلکہ مختلف طرح کے احتمالات ہوں گے اور بہت سے آ دمی اس پرغور وخوض کر رہے ہوں گے تو وہاں اختلاف رائے کا ہونا ناگزیر ہے۔ اختلاف رائے نہ ہونے کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو سب کے سب بے وقو ف ہوں کہ جسیا ایک نے کہا سب نے ہاں میں ہاں ملا دی یا سب کے سب منافق کہ رائے تو بچھاور ہے لیکن ہاں میں ہاں ملا دی یا سب کے سب منافق کہ رائے تو بچھاور ہوں کہ جس ہوں گئی مہاں ملانے کے اپنے دل کی رائے پوشیدہ رکھی۔ لیکن اگر منافق بھی نہیں ہوں گے اور بے وقو ف بھی نہیں ہوں گے اور بے وقو ف بھی نہیں ہوں گے اور بے وقو ف بھی نہیں ہوں گے اور دیانتدار ہوں گے تو بھراختلاف رائے گئی کے اور بے وقو ف بھی نہیں ہوں گے اور بے وقو ف بھی نہیں ہوں گے بلکہ بچھدار اور دیانتدار ہوں گے تو بھراختلاف رائے

ضرور ہوگا۔ چنانچہ قرآن وسنت کی تشریح میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہوا اور ائمہ مجہ ہدین کا بھی اختلاف ہوالیکن میاختلاف ہے'' تفرق''نہیں ہے۔اختلاف جائز ہے۔

تين چيز س:

تفرق پر گفتگو کرنے سے پہلے بیز بن میں رکھیں کہ اختلاف کے متعلق جو بات ہوئی ہے، اس کا حاصل آورلب لباب تین چیزیں ہیں۔

ایک بیر کہ جواختلاف قرآن وسنت کی بنیاد پراخلاص وللھیت کے ساتھ ہواور اختلاف کرنے والوں میں وہ اہلیت بھی موجود ہو جو اس کے لئے ضروری ہے تو بیر اختلاف کرنے والوں میں وہ اہلیت بھی موجود ہو جو اس کے لئے ضروری ہے تو بیر اختلاف ممنوع نہیں بلکہ امت کے لئے رحمت ہے۔

دوسرے بیکہ ایسے مسائل جن میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ آراء کا احتال ہوتا ہے اس میں جوفریق بھی جو جہت اختیار کرے وہ منکر نہیں ہوتی۔ جب وہ منکر نہیں تو کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کو اس کی بنیاد پر ٹو کے مثلاً ایک شخص رفع یدین کر رہا ہے، دوسر انہیں کر رہا، کرنے والے کے لئے جائز نہیں کہ وہ نہ کرنے والے کے لئے جائز نہیں کہ کرنے والے کو وہ نہ کرنے والے کو اور نہ کرنے والے کے لئے بھی جائز نہیں کہ کرنے والے کو اور نہ کرنے والے کے اور نہ کرنے والے کے اور نہ کرنے والے کو اور نہ کرنے والے کے لئے بھی جائز نہیں کہ کرنے والے کو اور نہ کرنے والے کو ایک کے کئے بھی جائز نہیں کہ کرنے والے کو ایک کے لئے بھی جائز نہیں کہ کرنے والے کو ایک کے کئے کھی جائز نہیں کہ کرنے والے کو ایک کے کہا تھی منکر نہیں ، اور ' غیر منکر پر تنکیر کرنا خود منکر ہے۔'

خطاہے کین احتمال میر بھی ہے کہ وہ سیجے ہو۔

#### تفرق کے جواز کی کوئی صورت ہیں:

دوسری چیز ہے ' تفرق' یعنی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا۔ بیا تنابرا گناہ ہے کہ شریعت نے کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی۔ خنزیر کا گوشت جتنا بڑا حرام ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنااس سے بڑا حرام ہے۔ خالص انگور کی شراب بینا جتنا بڑا گناہ ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنااس سے بڑا گا گاہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض انتہائی مجود کن حالات میں شریعت نے ایک حد تک خزیر کا گوشت کھانے اور شراب پینے کی اجازت دے دی (مثلاً ایک شخص کی بھوک یا بیاس کی وجہ سے جان جارہی ہے اور کوئی حلال چیز میسر نہیں تو اتنا خزیر کا گوشت کھا لینایا آئی شراب پی لینا کہ جس سے جان کوئی حلال چیز میسر نہیں تو اتنا خزیر کا گوشت کھا لینایا آئی شراب پی لینا کہ جس سے جان کی اجازت دے دی اجازت دے دی ایکن مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت کس حالت میں نہیں دی۔ جتنا ہم نے قرآن وسنت میں غور کیا اور جتنا ہمارے بزرگوں نے حالت میں نہیں دی۔ جتنا ہم نے قرآن وسنت میں غور کیا اور جتنا ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں بہی نظرآیا کہ ' تفرق' کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔

## نہی عن المنکر کبضروری ہے؟

آج کے دور کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ باہمی اختلاف رائے کو باہمی جنگ وجدل اور پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ بنالیا گیا۔ شیطان کا ایک بڑا کمال ہے ہے کہ وہ عالم کے یوس عالم کے روپ میں آتا ہے، صوفی کے پاس صوفی بن کر آتا ہے اور فقیہہ کے پاس فقیہہ بن کر آتا ہے اور اسے یہ بہماتا ہے کہ دیکھوفلاں شخص نے یہ کام غلط کیا ہے اور کا کمہ جن کہنا فرض عین ہے اور صدیث میں آیا ہے کہ د

﴿ مَنُ رَاى مِنْكُمُ مُنكَراً فَلَيْغِيْره، بِيَدِه فَانُ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ الْمُ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ الْمُ عَفَالاً يُمَان. ﴾ (مسلم، كتاب الايمان)

"جوتم میں سے کوئی برائی ہوتی دیکھےتو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھافت نہ ہوتو دل سے براسمجھے اور بیا بیان کا کمزور ترین درجہ ہے۔"

لیکن بیہ بات فراموش کرا دیتا ہے کہ وہ جس کورو کئے جارہا ہے وہ منکر ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا تعلق مجہد فیہ مسائل سے ہے۔اورا گرمنکر بھی ہولیکن اس پرنکیر کرنے کی وجہ سے کوئی بڑا فتنہ بیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتو ایسی صورت میں '' نہی عن المنکر'' بھی جائز نہیں ہوتا، بلکہ سکوت واجب ہوجا تا ہے۔حدیث میں جوآیا ہے کہ

﴿ مَنْ رَاى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع .....الخ ﴾

یہاں پر استطاعت سے صرف حسی استطاعت اور قدرت مراد نہیں بلکہ قدرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر اس منکر کے ازالے سے کوئی دوسرا منکر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ قدرت حاصل نہیں اور سکوت کرنا واجب ہوجائے گا۔

#### حضرت ابوسعيد خدريٌ كا واقعه:

اس کی مثال بھی مسلم میں حضرت ابوسعید خدری کا بیرواقعہ ہے کہ ان کے دور میں مروان بن تھم مدینے کا گورنر تھا۔ اس نے بیطریقہ اختیار کر لیا تھا کہ عید کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے دینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری اور وہ اکتھے عیدگاہ کی طرف آئے۔ حضرت ابوسعید خدری نے اسے مصلی کی طرف بڑھایا لیکن وہ منبر پر چڑھ گیا۔ جب وہ خطبہ دینے لگا تو ایک شخص کھڑا ہوگیا۔ اس نے کوئی سخت کلامی نہیں کی۔ صرف ایک جملہ بولا کہ

#### ﴿الصلواة قبلالخطبه

"نماز خطبے سے پہلے (اداکرناضرومی اے۔"

لیکن مروان نے کہا کہ وہ طریقہ متروک ہو چکا ہے۔حضرت ابوسعید خدریؓ کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

﴿اما هذا فقد قضى ماعليه "مسلم كتاب الايمان

(پیخف جس نے یہ مسئلہ بتلایا) اس نے وہ فریضہ اداکر دیا جواس کے ذہے تھا۔
اب یہال غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہال حضرت ابوسعید خدر کی اور اس شخف کو یہ حسی قدرت عاصل تھی کہ مروان کو پکڑ کر منبر سے بنچے اتار دیتے لیکن شری قدرت نہیں تھی کیونکہ اگر ایبا کرتے تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا۔ پچھ لوگ حضرت ابوسعید خدر کی کا ساتھ دیتے ۔ جس کے جتیج میں ابوسعید خدر کی کا ساتھ دیتے ۔ جس کے جتیج میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ بڑتی ، تو حضرت ابوسعید خدر کی کے اس قول ہے معلوم ہوا کہ یہاں صرف زبان سے مجھا دینا کافی تھا، ہاتھ استعال کرنے کی اجازت نہیں۔ معلوم ہوا کہ منکر کا از الد بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس سے مسلمانوں میں . معلوم ہوا کہ منکر کا از الد بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس سے مسلمانوں میں . پھوٹ نہ بڑے۔

#### عید کی نماز میں سجدہ سہو کیوں معاف ہے؟

اس کی ایک اور مثال میہ کہ شریعت کا تھم میہ ہے کہ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر عید کی نماز میں واجب چھوٹ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ وجہ میہ بتاتے ہیں کہ عید کی نماز میں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ عام نماز وں سے پھی ننف بھی ہے اس میں اگر سجدہ سہو کیا جائے گا تو بہت سے وہ لوگ جو پوری طرح مسائل سے واقف نہیں ہوتے وہ الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ کوئی سجدہ کرے گا، کوئی سلام پھیرے گا، کوئی سلام پھیرے گا کوئی کھڑا ہو جائے گا۔ پھر آپس میں جائیں میں گا۔ پھر آپس میں

جھگڑا ہوگا۔ بچھلوگ امام کے سریر جائیں گے کہتم نے ہماری نماز خراب کر دی تو شریعت نے امت کو جھگڑ ا ہوگا۔ بچھلوگ امام کے سریر جائیں گے کہتم دے دیا کہ یہاں مجدہ سہوہی نہ کرو۔ حطیم کو بیت اللہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟

اس کی ایک اور بہت واضح مثال یہ ہے کہ بیت الدُشریف جو پوری امت مسلمہ کا قیامت تک کے لئے قبلہ ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ اس کے گرد کچھ حصہ 'حطیم' کہلاتا ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ کا حصہ تھالیکن جب قریش نے اس کی تغیر کی تو ان کے پاس پییوں کی کمی تھی، اس لئے انہوں نے پچھ حصہ چھوڑ دیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں حطیم کے حصے تک ہیں۔ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اگر تیری قوم (یعنی مسلمان) حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتی (یعنی اس بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے مطابق تغیر کرتا۔ (لیکن چونکہ لوگ نے نے مسلمان ہوئے ہیں، اس کی بنیادوں کے مطابق تغیر کرتا۔ (لیکن چونکہ لوگ نے نے مسلمان ہوئے ہیں، اس کے خطرہ ہے کہ اگر میں اسے منہدم کر کے حطیم والا حصہ شامل کروں گا تو نے مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ میں پچھوٹ پڑنے کا اندیشہ میں پچھوٹ بڑنے کا اندیشہ میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ میں بھوٹ بڑنے کا اندیشہ میں بخان کہ اندیشہ میں بخان کہ اندیشہ الے دینہ اس الفتیار، مخافتہ ان یقصر قسم بعض الناس الخ، رقم الحدیث: ۱۲۱، مسلم، رقم الحدیث: ۱۳۳۱، مسلم، رقم الحدیث ۱۳۳۳۱)

د یکھئے! رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھوٹ سے بچانے کے لئے بیت اللہ کو، جو قیامت تک کے لئے مسلمانوں کا قبلہ بننا تھا، نامکمل چھوڑ دیا اور آج تک نامکمل چلا آ رہا ہے حالانکہ بیکھر بول انسانوں کا قبلہ ہے اور اس کا رتبہ مسجد سے کہیں زیادہ ہے لیکن مسلمانوں کو پھوٹ سے بچانے کے لئے اسے کمل کئے بغیر چھوڑ دیا گیا۔

مسلمانوں کی تباہی کے دواسیاب:

حضرت شيخ الهندرحمته الله عليه جب مالنا جيل كي صعوبتين اورمشقتين برداشت

کر کے رہا ہوکر واپس دیو بندتشریف لائے تو وہاں مجالس ہوا کرتی تھیں۔ حضرت اپنے حالات سایا کرتے۔ ایک مجلس میں ، جس میں صرف علاء ہی علاء سے حضرت نے فر مایا کہ ہم نے اس پورے مالٹا کے قیام کے دوران دوسبق کیھے۔ مجلس میں بڑے بڑے مشاہیر علاء موجود سے وہ سب چونک کرمتوجہ ہوئے کہ اپنے وقت کا امام جودو با تیں سکھ کر آیا ہے، وہ کتنی اہم ہوں گی، فر مایا کہ ہم کو دو چیز وں نے تباہ کیا ہے۔ ایک قرآن سے دوری نے اور دوسرے مسلمانوں کے باہمی افتر اق نے۔ میں بیسبق لے کرآیا ہوں کہ زندگی کے جتنے لمحات باتی ہیں وہ قرآن مجید کی خدمت میں اور مسلمانوں کے افتر اق کوختم کرنے میں گزار نے ہیں۔ 'ہر برائی کو ایک وقت تک اور ایک حد تک برداشت کیا جاسکتا۔ ہے لیکن مسلمانوں کے افتر اق وانت میں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

### دومتنكبرول ميل بهي اشحاد ببي بوسكتا:

ہمارے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ دومتکبروں میں مجھی اتحاد نہیں ہوسکتا۔ اتخاد کے لئے ضروری ہے کہ ایک آ دمی اپنی مونچیس نیجی کرنے کے لئے تیار ہو۔ اگر دونوں اپنی مونچیس اونچی رکھیں گے تو مجھی اتحاد نہ ہوگا۔ اور کبر کا ہونا تقوی کے منافی ہے۔

### ا پنامسلک چھوڑ وہیں ، دوسروں کا مسلک چھیڑ وہیں:

کرنا کیا چاہئے؟ اس سلسلے میں تھیم الامت حضرت تھانویؒ کا ملفوظ جو بہت مختصر ہے، یادر کھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ'' اپنا مسلک چھوڑ ونہیں، دوسروں کا مسلک چھٹر ونہیں۔'' جو جس مسلک کا پیرو کار ہے وہ اپنے اپنے مسلک پرعمل کرے۔لیکن دوسروں کو نہ چھٹر ونہیں ہوتی اور دوسروں کو نہ چھٹر ہے۔ یہ وہ کا بات ہے کہ جہتد فیہ مسائل میں کوئی جہت منکر نہیں ہوتی اور جب منکر نہیں تو اس پرنگیر کرنا جا تر نہیں (لیعنی اسے چھٹرنا جا تر نہیں)

#### خلاصه:

پس میری گزارشات کا خلاصہ بید نکلا کہ اختلاف جائز ہے اور اختلاف کرنے والوں کی آراء کا احترام بھی لازم ہے لیکن افتر اق کسی حال میں جائز نہیں۔ہم اسی افتر اق کی وجہ سے تباہ ہور ہے ہیں۔علامہ اقبالؒ کے کچھاشعار اس معاملے کی بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہیں۔انہوں نے کہا ہے کہ:

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقضان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی ، دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی ، اللہ بھی ، قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جومسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذائیں ہیں کیا زمانے میں بنینے کی یہی باتیں ہیں کیا زمانے میں بنینے کی یہی باتیں ہیں

آج کفر جمیں مٹانے پر تلا ہوا ہے اور ہم آپی میں جھٹڑ ہے کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہرایک اپنے اپنے مسلک پڑمل کرے اور بھائیوں کی طرح مل کر رہے اور مل کر کفر کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

آخر دعوا تا ان الحمد للدرب العالمين \_





•

خطاب: حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلم مقام: تبلیغی مرکز ژبوز بری، انگلیندُ تاریخ: ۲۷ دسمبر ۱۹۹۱ء ترتیب وعنوانات: اعجاز احمد صعدانی

# ﴿ تين اہم شعبے عليم ، بيانج ، جہاد ﴾

خطبه مسنونه:

والحمد لله نحمدة و نستعينة، و نستغفرة و نومن به و نتو كل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا . من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدان لا اله الا الله وحدة لاشريك له و نشهد ان سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدة و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه اجمعين.

اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمسلم الله على المُومِنِينَ إذْبَعَثَ فِيهِمُ رَسُولاً مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِم الكاتِهِ وَيُزَرِّكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُم الكِتَبَ

وَالْحِكَمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاّلٍ مُبِينٍ ﴿ (آلِ عَمِران، ١٢)

وَقَال تَعالَى:

﴿ وَأَنْ زَلْنَا إِلَيْكَ اللِّهِ كُرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلَ إِلَيْهِم وَلَا اللَّهِمِ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الل

وقال تعالى:

﴿ وَلَتَكُنُ مِنْكُم أُمَّةً يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ اللَّهُ الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ اللَّهُ الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأُولِئِكَ هُمُ اللَّهُ فَلِحُونَ وَهُ وَلَئِكَ هُمُ اللَّهُ فَلِحُونَ وَهُ وَلِئِكَ اللَّهُ فَلِحُونَ وَهُ وَلِئِكَ اللَّهُ فَلِحُونَ وَهُ وَلِئِكُ اللَّهُ فَلِحُونَ وَهُ وَلِئِكَ اللَّهُ فَلِحُونَ وَاللَّهُ فَلِحُونَ وَاللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَ وَاللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ وَلَائِكُ اللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ وَلِيَامُ اللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ وَلِيَعُونَ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَلِلْحُونَ وَاللَّهُ فَلِلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلِلْكُونَ وَاللَّهُ وَلِي اللْمُفْلِكُونَ وَاللَّهُ فَاللَّهُ ولَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ فَلِهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَالِ عَمُوانَ اللَّهُ وَلَا اللْمُعَلِّلُونَ اللَّهُ وَلَا اللْمُعَلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُونَ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللْعُلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلِي اللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وقال تعالىٰ:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلَ بَلِغ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 0 وَإِنْ لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بِلَّغُتَ رِسَالَتَهُ 0 وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. ﴾ (المائدة، ٢٤)

وقال تعالىٰ:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ فَيَقُتُلُونَ بِأَنَّ لَهُمُ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَي سَبِيلِ اللَّهِ فَيقَتُلُونَ وَي سَبِيلِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي سَبِيلِ اللّهِ فَي قُتُلُونَ وَي سَبِيلِ اللّهِ فَي قَتُلُونَ وَي سَبِيلِ اللّهِ فَي قُتُلُونَ وَي سَبِيلِ اللّهِ فَي قُلُهُ مُ وَالمُولِهِ وَاللّهُ اللّهِ فَي قُلُونَ وَي سَبِيلِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

## کفرستان آج دین کی سربلندی کاسنگ میل

بزرگان محترم اور برادران عزبز

اگر ہمارے جسم کارواں روال بھی اللہ کاشکراداکرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کاشکر ادائہیں ہوسکتا کہ بیسرز مین جوآج سے ساٹھ ستر سال پہلے اذائوں سے

محروم تھی، اللہ کے ذکر سے بے بہرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی قربانیوں کو ایسا اثر دیا کہ آج وہی کفرستان اللہ کے دین کی سربلندی کا ایک بہت برا سنگ میل محسوس ہوتا ہے۔ ان دعوت کا کام کرنے والوں کے دل سے کوئی پوچھے جنہوں نے بہاں کے برفتانوں میں عین برفباری کے دوران کھلے میدانوں میں کس طرح را تیں گزاری ہیں، کوئی انہیں تھہرانے والا بھی نہیں تھا۔ ان حالات میں اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کے شرات بید کھلائے کہ اب بہاں جگہ جگہ مجدیں ہیں جونمازیوں اور ذاکرین سے آباد ہیں۔ اور اسی دعوت والی محنت کا نتیجہ ہے کہ جگہ جگہ مکا تب قرآنی کھلے ہوئے ہیں۔

پاکتان، ہندوستان اور بنگلہ دلیش کے جو خاندان دین سے بے بہرہ تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، داڑھیاں نہیں رکھتے تھے، بچوں کوفر آن مجید کی تعلیم نہیں دلواتے تھے، وہ یہاں آئے تو ملازمت اور مزدوری کے لئے تھے کیکن یہاں پر ہونے والی دعوت کی محنت کے ثمرات نے ان کی زندگیوں میں انقلاب بریا کردیا۔

#### وین کی محنت را برگال نہیں جاتی

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو محنیں کی جاتی ہیں، کبھی رائیگال نہیں جاتیں۔ ذرا دیکھئے تو سہی کہ غزوہِ خندت کے موقع پر جب وہ چٹان آگئ جو صحابہ کے زور لگانے کے باوجو زئیں ٹوٹ رہی تھی۔ تو تاجدار دوعالم، سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آگاہ کیا گیا۔ آپ تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر کدال ماری تو اس سے چٹگاری نگی۔ آپ نے فرمایا کہ جھے اس میں قیصر کے محلات دکھائی وے رہے ہیں، دوسری مرتبہ کدال مارنے سے چٹگاری نگی تو فرمایا کہ جھے کسری کے محلات نظر آئے ہیں۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جھے بین کے محلات نظر آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جھے بین کے محلات نظر آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جھے بین کے محلات نظر آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے سامنے ان کے خزانے پیش کئے گئے۔ میں تہمیں یہ خوشخری سنا تا ہوں کہ تم ان ملکوں کو فتح کر و گے۔

کدال مدینہ میں ماری جا رہی تھی۔اس کے اثرات قیصر و کسریٰ کے محلات پر پڑر ہے تھے کدال آج ماری جا رہی تھی ،اس کے اثرات دس سال بعد ظاہر ہونے والے تھے۔ اسی طرح دعوت کی محنت ایک جگہ کی جاتی ہے۔ اس کے اثرات دوسری جگہ ظاہر ہوتے ہیں۔محنت آج کی جاتی ہے۔اس کے اثرات بعض مرتبہ سالہا سال بعد نظر آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی بچھلی محنتیں آج رنگ لا رہی ہیں۔ ہماری محنتیں انشاء اللہ آئندہ رنگ لا ئیس گی۔ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن ہماری نسلوں کو اس محنت کا فائدہ پہنچے گا۔

## اگریپر مختتیں نہ ہوتیں .....

الله رب العزت كاففنل وكرم ہے كہ يددين قيامت تك رہے كيائے آيا ہے۔
دين كى الله عليه وسلم كے بعدكوئى نيا نبى آنے والانہيں۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم دين كى الله عليه وسلم كے بعدكوئى نيا نبى آنے والانہيں۔ آخضرت ملى دنيا سے دين كى الله عتب وسلم كاموں كى ذمه دارى آپ صحابه كرام كے بيردكر گئے تھے۔
دفست ہوئے تھے، ان تمام كاموں كى ذمه دارى آپ صحابه كرام كے بيردكر گئے تھے۔
الله رب العالمين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ايسے تابع دار صحابه كى جماعت عطا فرمائى كه اس زمين و آسان نے ان كے بعد ايسے انسان نہيں ديكھے۔ انہوں نے ان كاموں كو خصرف جارى ركھا بلكه سلسل بوھاتے چلے گئے اور جب صحابه كرام كا قرن ختم كور ہاتھا تو ان كى ذمه دارياں تابعين سنجالى بوھاتے ہے تھے، جب تابعين رخصت ہوئے تو ان كى ذمه دارياں تع تابعين نے سنجاليں۔ اس طريقے سے بيدين وين چاتا ہم تك پہنچا كى ذمه دارياں تع تابعين نے سنجاليں۔ اس طريقے سے بيدين چاتا ہم تك پہنچا ہوئے ہا كہاں كہاں ہاں ہوتے؟ اور ہم كيے ماں باپ كى اولا دہوتے؟ يددين ہم تك قربانيوں، محتق ل اور مسلسل ہوتے؟ اور ہم كيے ماں باپ كى اولا دہوتے؟ يددين ہم تك قربانيوں، محتق ل اور مسلسل ہوتے؟ اور ہم كيے ماں باپ كى اولا دہوتے؟ يددين ہم تك قربانيوں، محتق ل اور مسلسل ہوتھ كوششوں سے پہنچا ہے۔

آج بھی مسلمانوں کے لئے کامیابی کا کوئی راستہیں ہے۔سوائے اس راستے

کے جس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈالا تھا اور صحابہ کرام نے تابعین کو اور تابعین کو اللہ تعابین کو ڈالا تھا۔ اس امت کے مسلم امام، امام مالک کا ارشاد ہے:

﴿ لَن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوّلها ﴾

اس امت کے آخری گروہ کی اصلاح نہیں ہوگی سوائے اس راستے کے جس راستے سے اس امت کے ابتدائی گروہ کی اصلاح ہوئی۔

#### تين كام: سيرت نبوت كاخلاصه

ہ تخصر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی و مدنی زندگی کے کاموں کا اگر لب لباب نکالا جائے تو تنین کام نظر آتے ہیں جوتر تہیب وارشروع ہوئے۔

سب سے پہلاکام جوسب سے پہلے وحی کے ساتھ فاران کی چوٹیوں پر غارحرا میں شروع ہوا۔ وہ تعلیم وتعلم کا تھا جوسب سے پہلے پیغام جبرئیل امین اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کرآئے ، وہ ان الفاظ سے شروع ہور ہا تھا۔

﴿ إِقُرَا بِ السّمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقُ ٥ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنُ عَلَقَ ٥ إِقُرَا وِ رَبُّكَ الْآكُرَمُ ٥ الّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمَ ٥ عَلَقَ ١ إِنْسَانَ مَالُمُ يَعُلَمُ ٥ (العلق، ١.٥) عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالُمُ يَعُلَمُ ٥ ﴿ (العلق، ١.٥)

'' پڑھے اپنے رب کے نام سے جوسب کا بنانے والا ہے، بنایا آدمی کو جے ہوئے لہوسے، پڑھے اور تیرارب بردا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم سے۔ سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جا نتا تھا۔''

آپ گھر تشریف لائے۔ یہ آیات حضرت خدیجۃ الکبُری کی کوسنا کیں، پھر حضرت صدیق الکبُری کی کوسنا کیں، پھر حضرت علی کوسنا کیں۔ یہ حضرات فوراً ایمان لے آئے کے حضرت صدیق اکبر کوسنا کیں پھر حضرت علی کوسنا کیں۔ یہ حضرات فوراً ایمان ہے آئے کی لیکن ابھی اس پیغام کو عام کرنے کا حکم نہیں تھا۔البتہ یہ آیات سیکھی اور سکھائی جارہی تھیں ان کی تعلیم اور تعلم جاری تھا کافی عرصہ تک وی کا سلسلہ منقطع رہا آپ مالٹی آئی آئی کو بے تا بی

ے جرئیل علیہ السلام کا انظار رہتا تھا۔ ایک دن جب غار ہے واپس آتے ہوئے 'وادی جیاد' ہے اتر رہے تھے تو جرئیل ایمین حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ:

﴿ یَ اَ اَیُّھُ الْمُلَدِّثِّرُ ٥ قَدُمُ فَاللَّهُ جُونَ اَ وَرَبَّکَ فَکَبِّرُ ٥ وَرَبَّکَ فَکَبِّرُ ٥ وَرَبَّکَ فَکَبِّرُ ٥ وَرَبَّکَ فَکَبِّرُ ٥ وَرَبَّکَ فَطَقِرُ ٥ وَ اللَّهُ جُونَ فَاهُ جُونَ ﴾ (المدثر ١٠٥)

د' اے لیاف میں لیٹنے والے، کھڑا ہو پھر سنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کہڑے پاک رکھاور گندگی ہے دوررہ۔''
ان آیات میں آپ کو تھم دیا گیا کہ 'انذار' کیجئے یعنی اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایئے۔ ایک جگر آن مجید میں آپ سے کہا گیا کہ:

﴿ فَاصْدَ عُ بِهَا تُوْمَرُ ﴾ "آپاس پیغام کا کھل کراعلان کردیجئے جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے۔"

چنانچرآپ نے کوہِ صفایر چڑھ کراللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ پہلاموقع تھا جب آپ نے دعوت عام دی ہے۔قریش کے تمام خاندانوں کا نام لے لے کراورانہیں پکار پکار کر دعوت دی۔تعلیم کا کام پہلے دن سے چل رہاتھا۔اب دعوت کا کام بھی شروع ہوگیا۔ ''انذار'' کا مطلب

یہا نور کرنے کی بات ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا تھم دیا گیا تو اس کی پہلی وحی سورہ مدثر کے اندر'' اندار'' کا لفظ استعال ہوالفظ '' اندار'' کا مطلب سمجھ لیجئے۔ ہماری اردواتی نصیح زبان نہیں کہ عربی کے ہرلفظ کی پوری پوری ترجمانی کرسکے۔'' اندار'' کالفظ بھی ایسا ہی ہے کہ اردوکا اکیلا کوئی لفظ اس کی پوری ترجمانی نہیں کرسکتا بلکہ کئی لفظوں کے مجموعہ کو ملا کراس کے مطلب کو واضح کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر'' اندار'' کا ترجمہ'' ڈرانے'' سے کردیا جاتا ہے مگر در حقیقت یہ کافی

ترجمہ نہیں۔ ''انذار'' کے معنی ہیں''کسی کوشفقت اور خیر خواہی کے ساتھ کسی نقصان سے بچانے کے لئے ڈرانا'' جیسے مال اپنے بچے کو ڈراتے ہوئے کہتی ہے'' آگ کے پاس نہ جانا، ہاتھ جل جائے گا'۔ اگر بچہ جھت کے اوپر سے جھا نک رہا ہوتو مال کہتی ہے کہ'' بیٹا! زیادہ نہ جھکنا گر جاؤ گے'' مال کا یہ ڈرانا انہائی شفقت ، محبت اور خیر خواہی پر بہنی ہوتا ہے۔ اس کا نام انذار ہے۔

انسان کوشیر بھی ڈراتا ہے۔اس کا دشمن بھی اسے ڈراتا ہے۔ بیدڈرانا''انذار'' نہیں۔اسی طرح آپ نے کسی کے اوپر لاٹھی اٹھالی اور کہا کہ بید کام کروورنہ ماروں گا، بیہ بھی انذار نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو انتہائی محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور اس کا اظہار آپ نے اپنے قول وفعل سے کیا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ داعی اور مبلغ کا کام خیر خواہی اور گہری شفقت کے ساتھ ڈرانا ہے اور گہری شفقت کے ساتھ وہی ڈرانا ہے اور گہری شفقت کے ساتھ وہی ڈرایا کرتا ہے جس کے دل میں خود اللہ کا ڈراور خوف سایا ہوا ہو۔

#### مولانا الياس رحمته الله عليه كاخوف

جھے اس وقت اپنجین کا واقعہ یاد آرہا ہے اور اس موقع کی وجہ سے بار باریاد آرہا ہے۔ میری عمراس وقت تقریباً سات سال کی ہوگی کہ میں اپنے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ؓ کے ساتھ پہلی مرتبہ دیو بند سے دہلی گیا۔ وہاں والد صاحب ؓ نے ہمیں شاہی قلعہ اور دیگر تاریخی مقامات وکھائے۔ اس کے بعد نظام الدین تشریف لے گئے۔ جھے تو بعد میں پنہ چلا کہ وہ کوئی جگہ تھی اور وہ کون لوگ تھے۔ جن کے پاس والد صاحب گئے تھے البتہ اتنا نقشہ شروع سے ذہن میں آگیا کہ وہاں پچھ لوگ تھے۔ ایک وہاں کچھ لوگ سے۔ ایک نوبھورت داڑھی تھی ، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ (بعد میں پنہ چلا

کہ یہ مولانا الیاس صاحبؒ کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحبؒ تھے) ان سے باتیں ہوئیں۔ اتنا یاد ہے کہ وہاں کسی کی مزاج پری کے لئے گئے لیکن دروازے پر کھڑے لوگوں نے اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ واپس آنے لگے تو وہی نوجوان آئے اور کہنے لگے کہ حضرت والدصاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اندر لے گئے۔ دیکھا کہ ایک بہت ہی منحنی اور کمزور بزرگ سفید عمامہ باند ھے ہوئے دائیں کروٹ لیٹے ہوئے تھے۔ (بعد میں والدصاحبؒ نے بتایا کہ یہ حضرت مولانا الیاس صاحبؒ تھے) انہوں نے اصرار کر کے والدصاحبؒ نے بتایا کہ یہ حضرت مولانا الیاس صاحبؒ تھے) انہوں نے باسرار کر کے والدصاحبؒ کو اپنی چار پائی پر بٹھا لیا اور پھر بلک بلک کررونے لگے۔ اتنے بلک بلک کرروئے کے ان ان کو بلک بلک کرروئے گئے۔ ان بلک بلک کرروئے کے ان کان بلک بلک کرروئے گئے۔ ان بلک بلک کرروئے کہ میں جران رہ گیا کہ یہ کیوں اتنارور ہے ہیں۔ والدصاحبؒ نے ان کو تالی دی جس سے انہیں کچھٹھٹڈک می پڑگئی اور وہ خاموش ہو گئے۔

وہ باتیں کیاتھیں؟ اس وقت بچہونے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آئیں لیکن والد صاحب بعد میں وہ واقعہ سایا کرتے تھے۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ جب مولانا محمد الیاس نے جھے دیکھا تو اپنے طبیب کو بھول گئے اور بلک بلک کررونے گے۔ مجھے بجھ نہیں آرہا تھا کہ کیوں رور ہے ہیں۔ بچھ دیر بعد جب ذراسکون ہوا تو یوں گویا ہوئے۔ 'مفتی شفیح! جب میں نے بیکام شروع کیا تھا تو مجھے دور دور تک بدتو قع نہیں تھی کہ میری زندگی ہی میں بیکام اتنا بھیل جائے گا، اب بیکام اتنا بھیل گیا ہے کہ مجھے بد ڈرلگ رہا ہے کہ کہیں بید 'استدراج تو نہیں۔' (استدراج کا مطلب ہے کہ کوئی شخص نافر مانی کے رائے پرچل رہا ہواور اللہ تعالی اسے ڈھیل دے دے اور وہ بیس جھے کہ میں تو بردا اچھا کام کر رہا ہوں اور اس میں وہ مگن ہوجائے جیسا کہ فرعون وہا مان وغیرہ کے ساتھ ہوا کہ کر رہا ہوں اور اس میں وہ مگن ہوجائے جیسا کہ فرعون وہا مان وغیرہ کے ساتھ ہوا کہ نافر مانی کے باوجود انہیں بادشا ہت اور وزارت ملی جس سے وہ اور گھمنڈ میں آگئے اور نافر مانی کے کہا گراللہ ناراض ہوتا ہے چزیں کہاں مائیں )۔

والدصاحب فرماتھ تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ بیہ ہرگز استدراج نہیں

ہے۔اور میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ وہ یہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی استدراج کرتا ہے، اس کو بھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ میرے ساتھ استدراج ہور ہا ہے۔ آپ پر خوف وخشیت کی میہ کیفیت بتلا رہی ہے کہ میہ ہرگز استدراج نہیں بلکہ اللہ تعالی کا انعام و کرم ہے۔

جس شخص کے دل میں دین کی بیہ بھٹی سلگ رہی تھی، وہ اپنی ساری توانائیاں دعوت کے کام میں لگانے کے بعد بھی اسے خوف اور ڈرلگا ہوا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی نافر مانی تو نہیں ہوگئی کہ اللہ تعالی نے مجھے استدراج میں مبتلا کر دیا۔ بیخوف اسے ہی دامنگیر ہوسکتا ہے جس کا دل اللہ کے خوف، اس کی عظمت اور اپنی حقارت کے جذبات سے بھرا ہوا ہو۔ بیا نہی کے خوف و وخشیت کا نتیجہ ہے کہ الحمد للہ، آج اس کے تمرات ہمارے سامنے ہیں۔

## مکی زندگی

مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی میں انذار اور دعوت کے نتیجے میں آپ پرمصائب کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ پوری ایک داستان ہے۔ مجاہدوں، ریاضتوں اور قربانیوں کی بھٹی کے اندرسونے کو کندن بنایا جارہا ہے، نفس کو کچلا جارہا ہے۔ کوڑے پڑر ہے تھے۔ نجاستیں پھینکی جارہی تھیں، گالیاں دی جارہی تھیں لیکن تھم تھا کہ تختی کا جواب تختی سے نہ دو۔ چنانچہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے ملتا تھا۔ تیرہ سال اس مجاہدے کی بھٹی سے گزارا گیا اور پھر تھم ہوا کہ بیت اللہ کے درود یوار اور اس کے پڑوس کو جو تمہارا آبائی وطن بھی ہے، چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔

## مدنی زندگی اور جہاد

مدنی زندگی کے آغاز سے تیسراعمل یعنی جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوگیا۔ چنانچہ مدینہ آنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ پیش آگیا۔ بیری و باطل کا پہلا معرکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کرایا کہ آپ قال کے ادادے سے مدینے سے نہیں نکلے تھے لیکن کا فروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھلائی گئی (جو واقعہ کے مطابق تھی) اور مسلمانوں کو کا فروں کی تعداد بھی کم دکھلائی گئی ۔معرکہ ہوا۔اللہ تعالیٰ نے تین سوتیرہ صحابہ پر مشتمل بے سروسامان قافلے کو ایک ہزار کے مسلح لشکر پر فتح عطا فر مائی ۔ کفار کالشکر جو فتح کے شادیا نے بجاتا ہوا، تکبر کے گیت گاتا ہوا اور فتح کا یقین کرتا ہوا آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے سرنگون کیا۔ ان کے ستر افراد قتل ہوئے اور استے ہی افراد گرفتار ہوئے۔ گویا اس معرکے کے ذریعے اسلام کی دھاک بٹھائی گئی۔

اس کے بعد بقیہ مدنی زندگی ساری الیی گزری ہے کہ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا خالی جاتا تھا کہ جس میں آپ سلی الله علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کوکوئی نہ کوئی جہادی مہم پیش نہ آتی ۔غزوات درغزوات اور سرایا در سرایا کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں تک کہ ادھ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جس کے اندر الیی شرائط رکھی گئی تھیں کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کرصلح کی ہے۔ فاروق اعظم بے تاب ہوکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! جب ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین بھی حق ہے تو یہ دہنے والی شرائط ہم کیوں قبول کررہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا سچارسول ہوں۔ وہ جھے بھی رسوانہیں کریگا۔ (مسلم، باب صلح الحدیبیہ فی الحدیب، رقم الحدیث کا الحدیث کا کہ ا

اوراس کے بعد آپ پر بیر آیات نازل ہوئیں۔ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتَحًا مُبِينًا ٥﴾ (الفتح، ١) ﴿ وَنَعْ مَبِينَ عَطَا كُردى''۔ ''ہم نے آپ کو فتح مبین عطا كردى''۔

اور بعد کے حالات نے بیٹابت کردیا کہ بیٹے مسلمانوں کے تن میں فتح مبین کا باعث بی ۔ کیونکہ اس صلح کے زمانے میں آپ کو قبائل عرب کی طرف تبلیغی قافلوں کو سجنے کا اور بادشاہان دنیا کے نام تبلیغی خطوط سجنے کا موقع مل گیا۔ آپ نے قیصر روم ، کسر کی سجنے کا اور بادشاہان دنیا کے نام تبلیغی خطوط سجنے کا موقع مل گیا۔ آپ نے قیصر روم ، کسر کی

فارس، شاہ مصر، شاہِ حبشہ، شاہ یمن اور متعدد بادشا ہوں کے نام تبلیغی خطوط بھیجے۔
صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیخ خطوط لے کرمختلف ملکوں کی طرف جا
رہے تھے۔ کوئی مصر جا رہا تھا، کوئی شام جا رہا تھا، کوئی افریقتہ کوئی حبشہ جا رہا تھا۔ ہر ملک
کی زبانیں الگ الگ تھیں اور صحابہ کرام ان زبانوں سے واقف نہیں تھے۔لیکن طبقات
ابن سعد میں لکھا ہے کہ جس دن روائگی ہونے والی تھی ، اس دن جب صبح کوا تھے تو ہر صحابی
اس ملک کی زبان جان چکا تھا، جس ملک کی طرف وہ جانے والا تھا۔

(طبقات ابن سعدج اجزومه ص ۲۵۸ وص ۲۶۳)

پھر پچھ عرصہ بعد صلح عدیبیٹوٹ گئ جس کے نتیجہ میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد مشکل ترین غزوہ ' غزوہ تبوک' پیش آیا اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہور ہے بھے تو جیش اسامہ روائلی کے لئے تیار کھڑا تھا۔ اس وقت حضرت اسامہ کم عمر نو جوان تھے اور خاندانی اعتبار سے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، رنگ کے اعتبار سے کا لے تھے، ہونٹ موٹے تھے اور صورت وشکل میں بظاہر کوئی کسن نظر نہیں آتا تھا لیکن کا لے تھے، ہونٹ موٹے تھے اور صورت وشکل میں بظاہر کوئی کسن نظر نہیں آتا تھا لیکن آپ نے انہیں لشکر کا سبہ سالار بنایا اور سبہ سالار بھی ایسا بنایا کہ ابو بکر صدیق "اور عمر فاروق و جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ان کے ماتحت تھے۔ اس عمل کے ذریعے امت کو بیہ سکھانا تھا کہ جو بھی تمہار اامیر مقرر ہوجائے ، اس کی طاعت واجب ہے خواہ عمر میں چھوٹا ہو، رنگ میں کالا ہواور خاندانی اعتبار سے بھی کم ہو۔

الحمد للد، دعوت وہلنے کے کام میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ تبلیغی قافلے جاتے ہیں۔ اس میں امیر مقرر کئے جاتے ہیں اور اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ جس کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے ،اس کی اطاعت ضروری ہے۔

اسلام بوری دنیا کاسب سے برا مذہب بن گیا

غرضيكة آپ كى سيرت طيبه كا پهلا كام "دتعليم وتربيت" غار حرا اور دار ارقم \_

شروع ہوا۔ دوسراعمل ' دعوت و تبلغ ' نیہ وی کے نزول کے وقت سے شروع ہوگیا اور تیسرا عمل ' جہاد' یہ ہجرت مدینہ سے شروع ہوا۔ یہ تینوں کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر حیات تک کرتے رہے اور یہی کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان تینوں کاموں کا امین صحابہ کرام کو بنایا۔ صحابہ کرام نے ان تینوں کاموں کو اس حسن وخو بی کے ساتھ آگے بوطایا کہ دنیا نے وہ تماشا دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا کے معلم بن گئے اور ان کے بیلغی قافلوں کے لئے دشمنان اسلام اپنے قلعوں کے دروازے کھول رہے سے اور جو دروازہ بند کیا گیا۔ انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اگرتم کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہوتو ہمارے بھائی بن جاؤ گے لین اگرتم کلمہ اسلام نہیں پڑھتے تو ہم تہ ہیں مجبور نہیں کرتے اور تہ ہیں نر بردتی مسلمان نہیں بناتے لیکن ہمارے لئے دعوت کے داست کو بند نہ کروجس کی صورت نر بردتی مسلمان نہیں بناتے لیکن ہمارے لئے دعوت کے داستے کو بند نہ کروجس کی صورت سے ہم ہے کہ ہم سے صلح کر لوتا کہ ہم اللہ کا پیغام اگلی قو موں اور دوسرے ملکوں تک پہنچا سکیں اور یہ ہم اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہوتو ہمارے اور تہ ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گ

چنانچ کہیں تلوار سے فیصلے ہوئے ، کہیں مصالحت سے فیصلے ہوئے اور کہیں عوام الناس نے خود ہی اپنے بادشاہوں کے تخت و تاج الث کر پھینک کر مجاہدین اسلام کا استقبال کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا سب سے بڑا دین اسلام بن گیا۔ اللہ کے اس دین کی حکمرانی پوری مہذب دنیا پر جیما چکی تھی۔

#### جب بیکام ندر ہے

جب تک بیتنوں کام اخلاس کے ساتھ، رسول اللہ سلی اللہ مایہ وسلم کی ہیروی کے ساتھ اور سے او مسلمان بوری دنیا کے ساتھ اور سے جاتے رہے تو مسلمان بوری دنیا کے معلم بھی تھے، میر کارواں بھی تھے، حکر ان بھی تھے اور بوری دنیا کے لئے داعی اسلام بھی تھے۔ جول جول جول بان کاموں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ ہم عظمتوں سے ذلتوں کی طرف لڑھکتے چلے گئے۔ ہم نے بیسے کمانے کے لئے دین تعلیم سے منہ موڑ ااور جب دین

کاعلم ندرہاتو دین کی تبلیغ کیے کرتے ،اس کئے کہ بلیغ توعلم پرموقوف ہے۔ جب تک علم نہ رہاتو دین کی تبلیغ کسے کرتے اور جب علم بھی ندرہا ، بلیغ بھی ندرہی تو پھر جہادکس کام کے لئے ہوگا کیونکہ علم اور تبلیغ سے خالی جہاد فساد فی الارض کا ذریعہ تو بن سکتا ہے،اشاعت دین کا ذریعہ تیں بن سکتا۔

## داعیان اسلام اورعلماء کرام کی قربانیان رنگ لا رہی ہیں

دنیا شاہد ہے کہ ان مینوں کا موں میں سے جب بھی کوئی کام مثبت انداز میں ہوا ہے، اس کے عالیشان اثرات اس امت نے دیکھے ہیں۔ یہ بہلغ کا کام شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکت دی کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ الحمد لللہ، آج دنیا میں شاید کوئی بھی اسلامی تنظیم، کوئی بھی اسلامی ادارہ اور کوئی بھی جماعت اسنے بڑے پیانے پر اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہی جتنے بڑے پیانے پر اللہ تعالیٰ اس جماعت سے کام لے رہا ہے حالا تکہ اس کا نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی صدر اور جزل سیرٹری ہے۔ نہ ناظم اطلاعات ہے اور نہ ہی کوئی دوسراعہدہ ہے۔

آج ساری تظیموں میں عبدوں کے جھڑ ہے ہیں جبکہ یہاں کوئی عبدہ بی نہیں۔ بس سب اللہ اوراس کے رسول کے غلام اور صحابہ کرام کے نقال ہیں۔ کندھوں پر سامان اٹھا اٹھا کرلوگوں کی خوشامدیں کررہے ہیں۔ اسی دعوت اسلام کا نتیجہ ہے کہ یہاں مسجدیں اور مدرسے نظر آرہے ہیں۔ اگر یہ بلیغ کا کام نہ ہوتا تو بظاہر یہاں کوئی مجداور مدرسہ دجود میں نہ آتا۔ یہاں کے مساجد و مدارس تبلیغ کے رہین منت ہیں۔ اب تو میں یہ بھی دیچہ رہا ہوں کہ انگلتان میں بڑے بڑے دارالعلوم بھی قائم ہورہے ہیں۔ آپ کے میں اس سے بھی ایک بڑا اسی مرکز میں درس نظامی کی پوری تعلیم ہورہی ہے۔ بری ہی میں اس سے بھی ایک بڑا مدرسہ کام کررہا ہے۔ ان کے فاضلین سے ملاقاتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ وہ البانیا میں مدرسہ کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایجھے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایکھوں کو اس کے انداز میں کام کررہے ہیں اور انگلینڈ میں بھی بڑے ایکھوں کو انہوں کی میں اس کے بھی ایکھوں کی ایکھوں کی بھی بھی ایکھوں کی ایکھوں کی بھی بھی بھی بھی ہور ہے ہیں۔ اس کی بھی بھی ہور ہی میں بھی بھی ہور ہو ایکھوں کی ایکھوں کی ایکھوں کی بھی ہور ہے ہیں۔ ایکھوں کی بھی ہور ہے ہور کی بھی بھی ہور ہے ہیں ہور ہے ہیں۔

اور شہر میں جانا ہوا، وہاں بھی ایک بہت بڑا دارالعلوم قائم ہو چکا ہے۔ اس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ دل سے دعا کیں نکلتی ہیں کہ الحمد لللہ، یہاں کے حفاظ وقراء، داعیانِ اسلام اور علماء کرام کی قربانیاں رنگ لارہی ہیں۔

#### شايدا نگلستان اسلام كى نشاة ثانيه كامركز ہو

اور یہاں میں ایک بات یہ بھی دیکھا ہوں کہ یہاں کی مسجدیں مجھے پاکستان کی مسجدوں سے بھی زیادہ آباد نظر آتی ہیں اور یہاں کے اجتاعات سے خطاب کرتا ہوں تو یہ بات دیکھا ہوں کہ پاکستان کے اجتاعات میں اتی داڑھیاں نظر نہیں آئیں۔ جتنی داڑھیاں بظر آتی ہیں۔ بھی بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مختیں دنیا کو یہ نظارہ دکھانے والی ہیں کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ کا اظہار شاید اس طرح کرے کہ اسلام کی شائۃ فانیہ انگستان سے ہو۔ و مَا ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْنِ ٥ اِنّہ عَلٰی انگی شِیْ قَلْدِیْرِ ٥ وَاللهُ مُوکی علیہ السلام کی پرورش فرعون کے ہاتھوں کر اسکتا ہے، وہ اسلام کی نشاقِ فانیہ کا مرکز انگستان کو بھی بنا سکتا ہے البتہ شرط یہ ہے کہ یہ تینوں کام اپنی اپنی شرائط اور فانیہ اینے موقع و کی کے ساتھ امت انجام دیتی رہے۔

#### جہاد کے اثرات

الحمد للله، جس طرح تعلیم و تبلیغ کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں، اسی طرح اگر چہ جہاد کی محنت دیر سے شروع ہوئی لیکن افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ جہاد الله کے راستے میں اور شریعت کی حدود کے اندر ہوتا رہا ، الله تعالیٰ کی مدد و نصرت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے محسوں کی ہے۔ محسوں ہوتا تھا کہ فرشتے مدد لے کر آسانوں سے اتر رہے ہیں۔

الحمد للله اس ناچیز کو بھی معرکہ ارغون کے اندر حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مجاہدین اسلام ہم جیسے کم ہمت لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ہم نے اپنی

آئھوں سے جو مناظر دیکھے ہیں، واقعہ بہ ہے کہ صحابہ کرام کی یادیں تازہ ہوگئیں۔ عین گولوں کی بارش میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ سہانا وقت زندگی میں بھی نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ بچھوؤں نے مجاہدین اسلام کی مدد کی ہے، پرندوں نے مجاہدین اسلام کی طرف سے جنگ کی ہے اور خود دشمن کے بموں نے مجاہدین اسلام کی مدد کی ہے۔

مولانا جلال الدین تقانی صاحب کا بیدواقعہ میں نے خودان کی زبانی سنا تھا کہ دیمن نے ان کا محاصرہ کیا، بمبارطیاروں نے بم گرائے۔ بیاب ساتھیوں کو لے کرسرنگ میں چھپ گئے، ایک اور بم گرا جس سے ایک پہاڑ کا ٹیلا سرنگ کے منہ پر آگرا جس سے سرنگ بند ہوگئ ۔ بیہ کہتے تھے کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہم سب کے سب لا اللہ الا اللہ بڑھور ہے تھے۔ پچھ دیر بعد مزید بمباری ہوئی تو ایک بم سرنگ کے اوپر گرا جس سے سرنگ کے منہ پر پڑا ہوا ٹیلہ ہٹ گیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جماد میں سے پچھ واقعات میں نے اپنی کتاب میں نقل کردیئے ہیں۔ ایکن جب بیہ جہاد جن میں سے پچھ واقعات میں جب بیہ جہاد ختم ہوگیا اور اقتدار کی جنگ شروع ہوئی تو وہ برترین نمونہ بھی سامنے آیا جو افغانستان میں بعد میں رونما ہوا۔

#### تنیوں دین کے راستے ہیں

یادر کھئے! تعلیم ، بلنے اور جہادیہ تینوں دین کے راستے ہیں لیکن ہرایک کے لئے پچھ شرائط اور تفصیلات ہیں، جن کا لحاظ رکھنا انہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھئے کہ خدا کیلئے یہاں انگلستان میں کوئی جہاد نہ شروع کر دینا۔ یہاں وہ زندگی گزارنی ہے جورسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی میں تھیں۔ البتہ یہاں جہاد کا فضل وکرم ہے کہ یہاں وہ مشقتیں نہیں ہیں جو مکی زندگی میں تھیں۔ اگر کوئی یہاں جہاد

لے اس کتاب کا نام ہے'' بیغازی بیر تیرے پراسرار بندے''ادارۃ المعارف کراچی سے شائع ہو چکی ہے۔ اعجاز احمد نفرلہ

شروع کرے گاتو یہاں دین کا کام ہیں ہوسکے گا۔

ایک بات اور عرض کرنا جاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ان نینوں کاموں میں لگنے کی تو فیق عطا فرمائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی تنیوں کام نہیں کرر ہا تو جس کام کوبھی کرے اسے نعمت کبری سمجھنا جاہئے۔

دوسری بات ہے کہ اگر بیر نینوں کام شریعت کی حدود میں ،سنت کے مطابق ،
صحابہ کرام کے طریقے پر اور اخلاص کے ساتھ کئے جائیں تو بیر نینوں کام ہمارے کام
ہیں۔ اگر کوئی مدرسہ چلا رہا ہے تو وہ بھی ہمارا کام کررہا ہے۔ کوئی دعوت و تبلیخ میں پھر رہا
ہے تو وہ بھی ہمارا کام کررہا ہے اور اگر کوئی کسی شرعی جہاد میں اپنی جان کی بازی لگارہا ہے
تو وہ بھی ہمارا کام کررہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ان کاموں میں شریعت کے مطابق لگنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ( آمین )

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين٥

کیا اِسْلَامِ تَلُوارِ کے زور سے پھنیلایاگیا؛ کیا اِسْلَامِ تَلُوارِ کے زور سے پھنیلایاگیا؛

.

.

.

•

•

.

خطاب: حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثمانی مظلهم صبط وتر تبیب: مولا ناعجاز احمد صعدانی مقام: دارالحدیث، جامعه دارالعلوم کراچی

# ﴿ كيااسلام تلواركے زورسے پھيلايا گياہے؟ ﴾

زیر نظر تحریر کوئی مستقل مضمون یا تقریز ہیں بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث کا درس ہے۔ حضرت مظلم نے اس حدیث سے تعلق رکھنے والے کئی مسائل کئی روز تک بیان فرمائے۔ اس تفصیلی درس کے ضمن میں حضرت مظلم نے ایک روز زیرِ نظر موضوع پر بیان فرمائے۔ اس تفصیلی درس کے ضمن میں حضرت مظلم نے ایک روز زیرِ نظر موضوع پر بھی روشنی ڈالی ، افادہ عام کے پیش نظر اس کا خلاصہ ہدیئہ قارئین ہے۔ اعجاز احمد غفر اللّٰدلہ '

#### عديث:

﴿عن ابنى عمر رضنى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أُمِرتُ أقاتِلَ النّاسَ حَتّى يَشُهَدُوا أَنْ لا إله إلاّ الله ويُقِيمُوا الصَّلواة وَيُوتوا الزكواة ﴾

(صحیح مسلم، كتاب الايمان، رقم الحديث ١٣٨)

"ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کے لوگوں سے اس وقت تک قال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز قائم کیا کریں اور زکو قدیا کریں۔"

یہاں اسلام اور اہل اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے اور بیہ اعتراض منتشرقین گزشتہ دوسوسال ہے مسلمانوں برکررہے ہیں۔

## مستشرقین کون ہیں؟

مستشرقین وہ لوگ ہیں جولوگوں کو تحقیق اور ریسر چ کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ علوم مشرقیہ کے اندر مہارت پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے مثلاً ہندو فد ہب کے اندر مہارت پیدا کر رکھی ہے۔ کسی نے بدھ مت کے بارے میں اور کسی نے اسلام کے بارے میں مہارت پیدا کر رکھی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ہاں ان موضوعات پر تحقیقی کام ہوتا ہے۔ لیکن ان تحقیقات سے ان کا مقصد حق معلوم کرنانہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اعتراضات نگالنا اور ان اعتراضات کو اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اعتراضات کو اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے بوری دنیا میں پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ گزشتہ دوسوسال سے وہ لوگ بیکام کررہے ہیں۔

## مستشرقین کا اعتراض:

چنانچہ ان لوگوں نے اسلام پر جہاں اور بہت سے اعتراضات کیے ہیں، اُن میں ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اسلام میں جہاد اس لیے مشروع ہوا ہے تا کہ لوگوں کو زبردتی اسلام میں داخل کیا جائے، چنانچہ دنیا میں اسلام اپنی حقانیت اور دلائل کے ذریعہ سے نہیں پھیلا۔ اس طرح مسلمانوں کے اعلیٰ کردار اور اسلام کی اعلیٰ فطری تعلیمات کی کشش سے بھی نہیں پھیلا بلکہ اسلام کوتلوار کے ذریعے زبردتی پھیلایا گیا ہے۔ اس لیے اسلام سراسر تشدد پر مینی ظالمانہ ند ہب ہے جولوگوں کو ند ہجی آزادی سے روکتا ہے اور زبردتی انہیں اپنا پیروکار بنا تا ہے۔

اگرچہ بیہ پروپیگنڈہ گزشتہ دوسوسال سے چل رہا ہے لیکن آج کل بیرا پنے

عروج پر ہے۔ مغربی میڈیا زہراگل رہا ہے اوران کے بعض مفکرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قرآن انسانیت دشمنی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے اندر غیر مسلموں کے بارے میں جگہ جگہ یہ الفاظ استعال ہوئے ہیں کہ ''اُفٹ گُو ھُمٹُ''، ''قَاتِلو ھُمٹُ'' وغیرہ ، یہ قرآن ہی ہے جومسلمانوں کو قبل و قبال پر ابھارتا ہے۔ لہذا اس کے اندر غیر مسلم اقوام کے لیے امن و امان نہیں ہے۔ اس سے شایدوہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے''خطرے''کو اس وقت تک نہیں مٹایا جا سکتا جب تک کہ قرآن کی تعلیم کونہیں مٹایا جائے گا۔

#### ان کے اعتراضات کی ظاہری دلیلیں:

ان کے اس برو پیگنڈ ہے کی ایک دلیل بظاہر بیصدیث بھی ہے کہ:
﴿ أُمِرِتُ ان أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُهَدُوا أَنْ لآ اِللَّهِ اللَّهُ اللّٰهُ وَيُوتُوا الزّ كُولَة ﴾ (صحیمسلم، کتاب الایمان)
ویُقِیمُوا الصَّلُولَة وَیُوتُوا الزّ کُولَة ﴾ (صحیمسلم، کتاب الایمان)

اس حدیث کواگر قرآن کریم کی آیات اور قرآن وسنت کے دوسرے احکام و قواعد سے نظر بچا کرکوئی دنیا کو دھوکہ دینا چاہے تو بیہ باور کرانے کی کوشش کرسکتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے تین کام زبردستی کرائے جائیں گے۔

- (۱) کلمه طیبه کااقرار ـ
- (۲) نماز کی پابندی۔
- (٣) زكوة كى ادائيگى\_

جب تک دنیا کے لوگ بیتین کام نہیں کریں گے، اس وفت تک اُن سے جنگ جاری رہے گی۔ جاری رہے گی۔

اس طرح وہ بہ آیت بھی پیش کرتے ہیں:

﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُو فَاقْتُلُوا الْمُشُرِكِينَ وَفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُو جَدُدُ مُ هُمُ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا حَيْثُو وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا

له مركل مَرُصدِ، فَانُ تَابُوا وأَقَامُوا الصَّلُوا وَالْتُوا الصَّلُوا وَالْتُوا الرَّكُوا الصَّلُوا وَالْتُوا الرَّكُوا الرَّكُوا الرَّكُوا الرَّكُوا الرَّكُوا الرَّكُوا الرَّبِيلَهُمْ ﴿ (الوّبة، ٥)

''اور جب گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارومشرکین کو جہاں پاؤ اور پیڑ واور گھیر واور بیٹھو ہر جگہان کی تاک میں پھراگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوۃ تو جھوڑ دوان کا راستہ''

اس آیت کا حوالہ دے کرکوئی سیاق وسباق ،اور دوسری آیات سے آئے جیس بند

کرکے کہہ سکتا ہے کہ اس کا حاصل ہے ہے کہ کفار جہاں کہیں بھی ملیں ،انہیں قتل کیا جائے گا

ہاں اگر وہ ایمان لے آئیں ،نماز پڑھیں اور ذکو ۃ ویں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔اس کا
مطلب یہ ہوا کہ جب تک تمام کفار کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل نہیں ہو جائیں گے،
اس وقت تک ان کی جان بخشی نہیں ہے۔

## بیاعتراض کم فہمی یا دھوکہ دہی برمبنی ہے:

اس اعتراض کا جواب سمجھ لیجھے۔ یادر کھئے کہ بیرحدیث ہویا ابھی تلاوت کردہ آیت، جب بھی انہیں سیاق وسباق سے جدا کر کے پڑھا اور سمجھا جائے گا تو غلط نتائج نکلیں گے۔

قرآن مجید کی جس آیت پرانہوں نے اعتراض کیا یعنی ف اذاانسکنے الْاشھورُ الحرم ....الخ اس کے بعداگلی آیت ہے:

﴿ وَانُ اَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِسْتِجَارَكَ فَاجِرُه عَتَى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَامَنَه ﴿ (التوب: ۵) يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَامَنَه ﴿ (التوب: ۵) ' اور اگر كوئى مشرك بخص سے پناہ مائے تو اس كو پناہ دے دے يہاں تك كه وہ اللّه كا كلام س لے پھر پہنچا دے اس كواس كى امن كيجگه۔' '

اس اگلی آستمیں یہ بتلایا گیا کہ الرکوئی مشرک آپ کے پاس آکر آپ سے پناہ مانگ لیام اللہ کا کلام پناہ مانگ لیاہ دے دو۔ یہاں آئے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کا کلام سنے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ فُتھ گُنیلغهٔ مَاٰمَنهُ (پھراس کواس کی جائے پناہ تک پہنچاؤ) گویا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ امن وامان کے ساتھ اس کے وطن واپس پہنچایا جائے۔

دیکھے کہ یہاں میہ معاملہ اُس شخص کے ساتھ کیا جا رہا ہے جومسلمان نہیں ہوا تو اس ہے معلوم ہوا کہ قال ہے نیج کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ کا فر اجازت طلب کر کے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے۔ ایسے کا فرکو اصطلاح میں ''متأ من'' کہتے ہیں جیسے آ جکل دوسرے ممالک کے کا فرویزا لے کر ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں تو ایسے کا فروں کے بارے یہ کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور اُن سے جنگ ہرگز نہیں کی جائے گی۔

ای طرح سورهٔ توبه کی ندکوره بالا آیت سے پچھ پہلے سورهٔ انفال کے اواخر میں ہے کہ:

﴿ وَانْ جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ ﴿ وَانْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾

''اگر وه جھکیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک اسی طرف اور بھروسہ کر اللہ یر۔''

اس آیت میں مسلمانوں کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ اگر کفار سلح کی طرف ماکل ہوں تو آپھی صلح کرلیں معلوم ہوا کہ کفارا گراپنے کفر پرر ہتے ہوئے مسلمانوں سے سلح کے طلبگار ہوں تو مسلمان ان سے صلح کر سکتے ہیں اور ایسی صورت میں بھی اُن سے جنگ نہیں کی جائے گی۔

اس طرح اس سورہ توبہ میں ایک آیت بیجی ہے:

﴿ فَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيُومِ الآخِرِ وَلا يُسَوِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُون دَيْنَ الْحَقِّ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُه وَلا يَدِينُون دَيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُه وَلا يَدِينُون دَيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ يَعْمَلُوا الْجِزُيَةِ عَنْ مِنَ اللَّذِيْنَ أُوتُوا الْجِزُيَةِ عَنْ مِنَ اللَّذِيْنَ أُوتُوا الْجِزُيَةِ عَنْ مِنَ اللَّذِيْنَ أُوتُوا الْجِزيَةِ عَنْ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

"الله وان لوگوں سے جوایمان نہیں لاتے الله پراور نه آخرت کے دن پراور نه حرام جانتے ہیں اس کوجس کوحرام کیا الله نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں سیا دین، ان لوگوں میں سے جواہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزید دیں اپنے ہاتھ سے ذکیل ہوگر۔''

'تید'' کے یہاں معنی ہیں' طاقت' اور عن' سب' کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ہیں کہ وہ ادائے جزیہ کو قبول کرلیں اسلام کی طاقت کی وجہ سے اور و گھ ۔۔۔۔۔ مصاغہ و یُن کا مطلب امام شافعیؓ نے یہ بیان فر مایا ہے جسے تفییر معارف القرآن میں بھی نقل کیا گیا کہ'' وہ مسلمانوں کے عام قانون کی پابندی کرلیں۔ (نہ کہ کسی شخصی قانون کی جسے'' پرسل لاء'' کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں پر اسلام کے پرسل لاکی پابندی نہیں ہوتی، پرسل لاء میں وہ اپندی تانون پر عمل کرنے میں آزاد ہوتے ہیں)۔ حاصل میہ ہوا کہ اگر کھار مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور مسلمان ملک کے عام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے جزیہ اداکریں تو بھی ان سے قال نہیں کیا حائے گا۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے جنگ کو روکنے والی کل جار بیزیں ہیں:

(۱) صلح (۲) استیمان (اجازت لے کرمسلمانوں کے ملک میں آنا)

(٣) جزید (ایک سم کائیکس جومسلم ملک کے غیرمسلموں سے زکوۃ کے بجائے لیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں سے جزید)۔ جاتا ہے، یعنی مسلمانوں سے جزید)۔ جاتا ہے، یعنی مسلمانوں سے جزید)۔ (٣) کلمہ طیبہ (لا الله الا الله ، محمدر سول الله)

ان آیات سے بیہ بات خود بخو د واضح ہوگئی کہ قال کا مقصد لوگوں کو زبردسی مسلمان بنانانہیں ہے، اگر لوگوں کو زبردسی مسلمان بنانامقصود ہوتاتو پھرتو نہ کفار سے سلح کی اجازت، نہاستیمان کی اجازت ہوتی اور نہ جزیہ قبول کیا جاتا۔

## جهاد کی اقسام:

لیکن وہ کفارجن سے نہ تو ہماری سلح ہے، نہ وہ امان کے کر ہمارے ملک میں آزاد آئے ہیں اور نہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ہم سے جنگ کرنے میں وہ بھی آزاد ہیں۔ چنا نچہ یہ لوگ جوہم سے کمی قتم کی صلح ہیں اور ان سے جنگ کرنے میں ہم بھی آزاد ہیں۔ چنا نچہ یہ لوگ جوہم سے کمی قتم کی صلح اور معاہدہ نہیں کر رہے، ان کے بارے میں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان پر نظر رکھو، اگر محسوس ہو کہ یہ تمہارے لیے خطرہ بن رہے ہیں تو قبل اس کے وہ تمہارے لیے خطرہ بن موجوں ہو کہ یہ تمہارے لیے خطرہ بن معاہدہ کر لیس یا جزید دے کر تمہارے ملک میں پُر امن شہری بن کر رہے لگیں، اس کا نام معاہدہ کر لیس یا جزید دے کر تمہارے ملک میں پُر امن شہری بن کر رہے لگیں، اس کا نام کا نام کیا جادئ جہاد کی جہاد ہے۔ اسلام میں اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے اور دفاعی جہاد کی بھی اجازت ہے اور دفاعی جہاد کی بھی۔ دفاعی جہاد کی بھی۔

''اقدامی جہاد'' کی مثال غزوہ تبوک ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ عیسائیوں کے لئکر جمع ہورہے ہیں اور ان کا منصوبہ مدینہ پر جملہ کرنے کا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیرِ عام کر دی اور ایک بہت بڑالشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن کو جب بینہ چلا تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔

یمخضراصولی تشریح ہے اسلامی جہاد کی۔اس میں کون سی بات ناانصافی ن ہے اور کون سی بات ناانصافی ن ہے اور کون سی بات ظلم وتشدد کی؟ کوئی بھی منصف انسان اس نظام کا مطالعہ کرے گاتو یہ بات کھل کرسامنے آئے گی کہ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جوانصاف کے خلاف ہو یاظلم کی تائید کرنے والی ہو۔ یا زبرد سی مسلمان بنانے والی ہو۔

لہٰذامعلوم ہوا کہ جہادِ اسلام کا مقصدلوگوں کو زبردتی مسلمان بنانانہیں بلکہ اس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا اور اسلام کو خطرات سے بچانا ہے۔ لہٰذا بیہ اعتراض کرنا برگز درست نہیں کہ اسلام کوتلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔

#### اس موضوع برہمارے بزرگوں کی تصانیف

جب مستشرقین کی طرف سے اہل اسلام پر یہ اعتراض کیا گیا تو ہمارے برزگوں کی طرف سے اس پر مفصل کلام کیا گیا۔ ''سیرۃ خاتم الانبیاء'' میں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ چندصفحات کے اندر کافی شافی کلام فرمایا ہے۔

ای طرح شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی صاحب کے بڑے بھائی حضرت مولانا صبیب الرحمٰن صاحب نے جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتم تھے، ایک کتاب کھی جس کا نام ہے ' دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا؟' ' ہندوستان میں اسی نام سے چھپی تھی البتہ پاکستان میں '' اشاعت اسلام' کے نام ہے چھپی ہے۔ یہ بڑی مفصل کتاب ہے اور اس میں انہوں نے واقعات اور تاریخ اسلام کے حوالے سے بتلایا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اعلیٰ کرداراورا پنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے۔

تیسری کتاب شخ الا دب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمة الله علیه کی ہے۔ یہ کتاب الحمد لله اور آله عارف کراچی سے حجب گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ''اسلام ہے دنیا کوکس کس طرح روکا گیا؟'' یعنی کا فرطاقتوں نے لوگوں کو زبردسی

اسلام ہے رو کنے کی کیا کیا کوشٹیں کی ہیں۔ یہ کتاب در حقیقت مستشرقین کے سوال کا الزامی جواب ہے کہتم تو کہتے ہو کہ اسلام زبردی پھیلا یا گیا، حالا نکہ معاملہ برعکس ہے کہ اسلام ہے کہ تو کہتے ہو کہ اسلام نے لیے ان پر کتنے اور کیسے کیسے مظالم کہ اسلام ہے لوگوں کو زبردی روکا گیا اور اس کے لیے ان پر کتنے اور کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔

الحمد للدان بزرگوں نے اس موضوع پر بردا کافی اور شافی کلام فر مایا ہے، اُسے مطالع میں رکھنا جا ہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

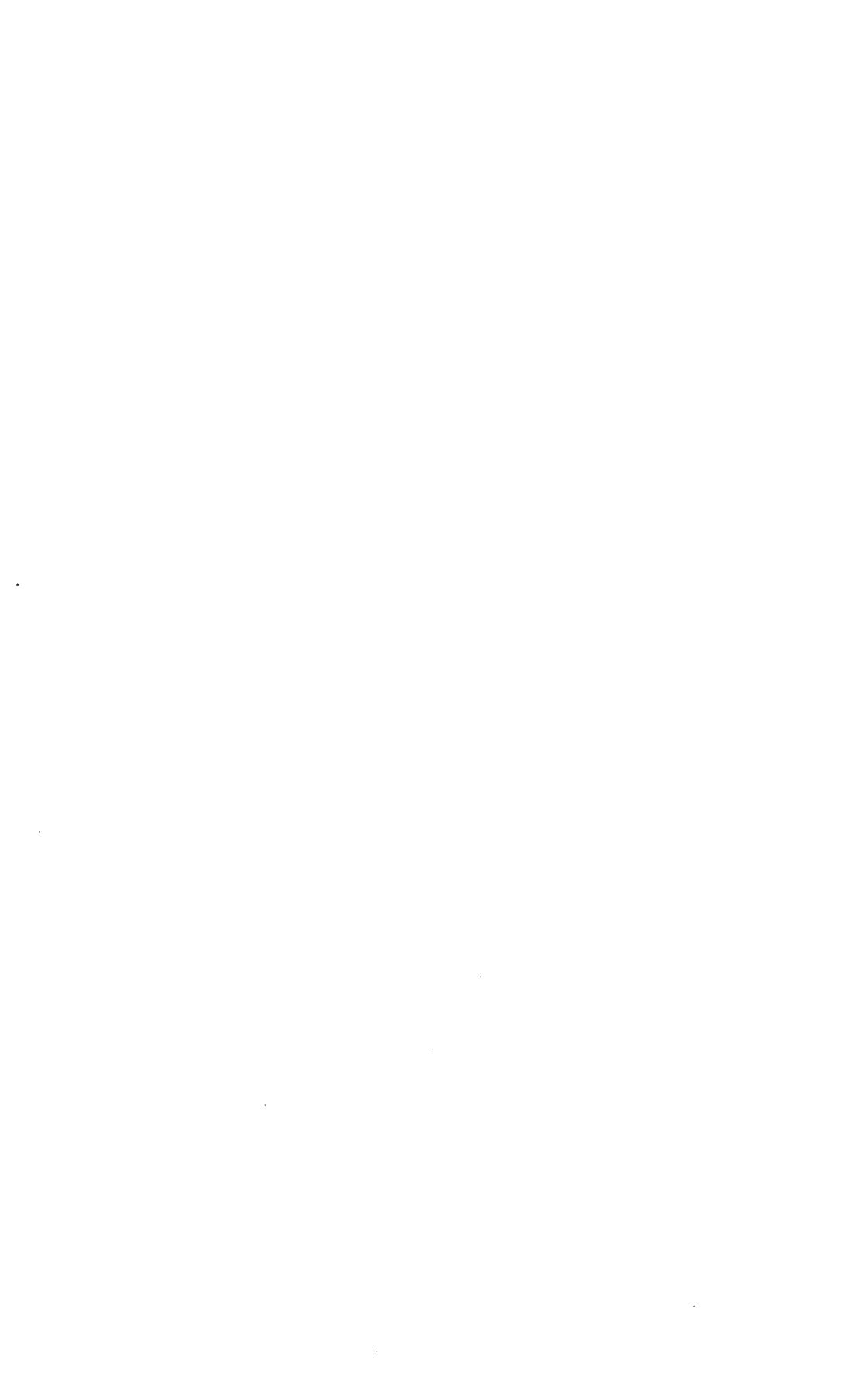

مرابعت وطرنبت كا تكاونره شرنبت وطرنبت كا تكاونره

خطاب: حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم مقام: بالٹی مور، امریکہ تاریخ: ۵ وسمبر سموریاء ترتیب وعنوان: اعجاز احمد صمدانی

## ﴿ شریعتِ وطریقت کا تلازم ﴾

#### خطبه مسنونه:

والحمد لله نحمدة و نستعينه، و نستغفرة و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سئياتِ اعتمالنا . من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدأن لا اله إلا الله وحدة لا شريك له و نشهد ان سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدة و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه اجمعين. وسلم تسلمياً كثيراً كشيراً

اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بستم الله الرحمن الرحيم وبستم الله الرحمن الرحيم ولي المنوا اتقوالله وكونوا مَعَ الصّادِقِين ﴿ يِلْمَا اللهِ عَلَى المَنُوا اتقوالله وكُونُوا مَعَ الصّادِقِين ﴾

#### سب سے بہلاسوالیہنشان:

بزرگانِ محترم برادرانِ عزیز اور میری محترم ماؤں ، بہنواور بیٹیو!

میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالنی عارفی صاحب نے مجھے نفیحت فرمائی تھی کہ 
''بھی رسی اور فرمائتی تقریریں نہ کرنا۔' فرمائتی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ خطیب کے لیے 
موضوع مقرر کر دیا جائے کہ آپ کواس موضوع پر تقریر کرنی ہے اور رسی تقریر کا مطلب یہ 
ہے کہ اس میں مقصود تقریر کرنا نہ ہو بلکہ اس میں پچھ لطیفے، پچھ قصے، پچھ اشعار سنا دیئے اور 
پچھ آیات واحادیث کی تلاوت بھی کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کا پچھ وقت تفریح میں گزر جائے۔ ان دونوں قسموں کی تقریروں میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ 
عاضرین کی ضرورت کیا ہے۔''

چنانچہ میرے مرشد نے مجھے رسمی اور فرمائشی تقریروں سے منع کیا اور فرمایا کہ جہاں جاؤ، وہاں دیکھوکہ زخم کہاں ہے؟ جہاں زخم ہو، وہیں مرہم لگاؤ۔اییا نہ ہو کہ زخم تو کہیں اور ہواور تم مرہم کہیں اور لگاؤ۔ مخاطبین تو کسی اور بات کے مختاج ہیں اور تم دوسری باتیں کرتے رہوا، اس طرح کرنے سے تمہاری محنت بھی اکارت جائے گی اور سننے والوں کا وقت بھی ضائع ہوگا۔

حفرت کی اس نفیحت کا اثر میہ ہے کہ جب کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوالیہ نشان میر ہے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جارہا ہوں، وہاں کی ضرورت کیا ہے۔
آج ہمارے ایک بھائی نے میرے لیے یہ مشکل آسان کر دی۔ انہوں نے طریقت کے حوالے سے بچھ جاننا حوالے سے بچھ جاننا چاہتے ہیں۔ چنانچ میراخیال میہ کہ اس موضوع پر قدرتے تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔
قو کی دِل میں ہوتا ہے:

میں نے خطبہ کے اندرآپ کے سامنے بیآ بت تلاوت کی ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تَقُواللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ السَّارِقِينَ ﴾ السَّارِقِينَ ﴾ السَّارِجمديد ہے:

"اے ایمان والو! ڈرواللہ ہے اور رہو پچوں کے ساتھ۔"

اس آیت میں ایمان والوں کو دو تھم دیئے گئے ہیں۔

(۱) الله تعالى سے ڈرنے كا تھم۔

(۲) کچول کے ساتھ رہنے کا حکم۔

ان میں سے پہلے تھم (بینی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے تھم کا تعلق ظاہر سے ہیں اللہ باطن سے ہاں لیے اللہ کا ڈردل میں بیدا ہوتا نے چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ باطن سے ہے اس لیے اللہ کا ڈردل میں بیدا ہوتا نے چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:

﴿ التقوى هُهُنا﴾ ''الله كا دُريهاں ہوتا ہے۔''

## گناہوں سے کسے بیں؟

البنة جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ظاہر پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ ہمارے سارے ظاہری اعمال درست ہو جائیں گے۔ فرائض و واجبات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور حرام و مکروہات کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بس بنیادی چیز ''اللہ کا ڈر'' ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈرنکل گیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حاصل یہ ہے کہ اپ آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ کی دعوت ہے، ان
حالات میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے۔ ہاتھوں کو گناہوں سے کیسے
بچا کیس، پاؤل کو گناہوں سے کیسے بچا کیس، زبان کو کیسے بچا کیس، آگھ، کان اور دیگر

اعضاء کو گناہوں ہے کیسے بچا ہیں۔ ہرطرف فسق و بخور ہے، جونبی باہر نکلو، گناہوں کی دعوت دینے والے سارے مناظر ہیں۔ بھی آ نکھ بہتی ہے بھی کان۔ بھی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے بھی ہاتھ سے۔ کاروبار کی طرف جاتے ہیں تو دغابازی اور دھو کہ دہی کا گناہ اپنی طرف بلاتا ہے، ملازمت اختیار کرتے ہیں تو کام چوری کا گناہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے، بازاروں میں جاتے ہیں تو بردگی اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ غرض ہرطرف گناہ ہی گناہ کی دعوت ہے۔ ان حالات میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔

قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ یہ جب کسی کام کے کرنے کا تھم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص شفقت اور عنایت ہے کہ وہ صرف تھم ہی نہیں دیتے بلکہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ اے میرے بندو! میرے اس تھم کو اس طرح پورا کرو گے تو آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ لہذا اگر وہ طریقہ اختیار کرلیا جائے جو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں تو دیکھنے میں وہ تھم خواہ کتنا ہی شکل نظر آرہا ہو، اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہوجاتا ہے۔

چنانچہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے بینی گناہوں سے بیخے کا علم دیا جو بظاہرایک مشکل حکم لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا ایک انتہائی سہل طریقہ بتلا دیا، وہ یہ کہ:

# ﴿ كُونُوامَعُ الصَّادِقِيْنَ ﴾ " " يج أوكول كي ساتھ رہو۔"

" سے اور دل کے بھی، ان کا ظاہر بھی سے اور باطن بھی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ تقوی والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، نیک ہوجاؤ گے۔ یہ ایسا حکیمانہ اور نفسیاتی طریقہ ہے کہ انسانی تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہیں۔

اب دیکھئے! ہم یہاں بیٹے ہیں۔ یہ نمازی لوگوں کا اجتماع ہے۔ مسجد سے تعلق رکھنے والوں کا اجتماع ہے۔ یہاں بیٹھ کرا گرکوئی شخص شراب بینا چاہے تو اس کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے برعکس آپ غیر مسلموں کے کسی ریسٹورنٹ میں چلے جا ئیں وہاں یہ گناہ کرنا انتہائی آسان ہے۔ وہاں نماز پڑھنا چاہوتو یہ مشکل ہوگا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اگر اجھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور اگر ہر بے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور اگر ہر بے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور آگر ہر بے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور آگر ہر جائے گا۔

تو الله تعالیٰ نے میہ بتلایا کہ اگرتم الله والے بننا جاہتے ہو، متقی بنا جاہتے ہو،
گناہوں سے بچنا جاہتے ہوتو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو۔ میں آج اس کے بارے میں مزید تفصیل عرض کرنا جا ہتا ہوں۔

#### شريعت اورطريقت كامفهوم

مین نے دو پہرعرض کیا تھا کہ کچھ اعمالِ ظاہرہ ہیں جنہیں ہمارے ظاہری اعضاء انجام دیتے ہیں اور وہ ہرایک کونظر آتے ہیں لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارا دل انجام دیتا ہے، انہیں اعمالِ باطنہ کہا جاتا ہے جسے تواضع، ایثار، اللہ کی محبت، آخرت کا خوف وغیرہ وغیرہ ۔ ظاہری اعمال کو عام طور پر'' شریعت'' کہا جاتا ہے اور باطنی اعمال کو عام طور پر'' شریعت'' کہا جاتا ہے اور باطنی اعمال کو عام طور پر'' طریقت'' کہا جاتا ہے۔

#### ظاہری اعمال کا مدار باطن پر ہوتا ہے:

یہاں میہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ظاہری اعمال سارے کے سارے بنی ہوتے ہیں باطنی اعمال پر، اگر دل کے اعمال سیح ہوں گے تو ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہو جا کیں ساتھ اگر باطن خراب ہے تو ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہوں گے مثلاً اگر کسی اندر تکبر ہے تو وہ ۱۰سرے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، سخت

کلامی کرے گا، لوگوں کو گالیاں بھی دے گا اور برتمیزی بھی کرے گا۔ بیوی بچوں کے ساتھ بھی بختی سے پیش آئے گا۔ اس کے برعکس اگر اس کے اندر تواضع اور انکساری ہوگی تو نرم انداز میں گفتگو کرے گا، ہرا بیک کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آئے گا۔ اگر باطن میں بخل کا مادہ ہے تو اس کے لیے جیب سے ایک ایک پیسے نکالنامشکل ہوجائے گا اور اگر اندر میں سخاوت کا مادہ ہوگا تو اللہ کی راہ میں خوب مال خرج کرے گا۔

## شریعت تھیوری ہے اور طریقت پریکٹیکل:

شریعت کا عمال کتابول میں پڑھائے جاتے ہیں، اور پڑھانے والے کا نام

'استاذ' ہوتا ہے اور پڑھنے والے کا نام' طالب علم' ہوتا ہے جبکہ طریقت والے اعمال

سکھائے جاتے ہیں۔ سکھانے والے کو' پیر' اور سکھنے والے کو' مرید' کہتے ہیں۔

آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں سکھاتے تھے یعنی شریعت بھی سکھاتے
تھے اور طریقت بھی سکھاتے تھے۔ چنانچہ بہت سے علاء بھی ایسے ہوتے ہیں جوشریعت
کے بھی ماہر ہوتے ہیں اور طریقت کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے
ہیں جوصرف طریقت کے ماہر ہوتے ہیں، اگر چہ وہ شریعت پڑمل تو کرتے ہیں لیکن اس
کے اسے ماہر نہیں ہوتے کہ اُسے آگے پڑھا سکیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ شریعت کے ماہر ہوتے ہیں کین اس میں اسنے ماہر نہیں ہوتے کہ اُسے ماہر ہوتے ہیں۔ وصرف طریقت کے ماہر سے اُسے کے اُسے ماہر نہیں ہوتے کہ اُسے ماہر ہوتے ہیں کو صرف کو کو سکھا سکیں۔

آگے دوسروں کو سکھا سکیں۔

ایک بات اور سجھے! وہ یہ کہ شریعت کے مسائل آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور علاء سے پوچھ سکتے ہیں مثلاً نماز کا مسکلہ آپ نے کتاب میں پڑھ لیا۔ اگر سمجھ نہ آیا تو کسی عالم کے پاس جاکر پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن طریقت کا معاملہ ایسانہیں۔ طریقت کے مسائل اور اس کے اعمال کو کتابوں سے نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی اِن اعمال کو کتابوں سے سیھا جا سکتا اور نہ ہی اِن اعمال کو کتابوں سے سیھا جا سکتا ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سی ماہر طریقت کی خدمت میں رہ کر عملی مثق کی جائے۔

گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ شریعت تھیوری (Theory) ہے اور طریقت پر کیٹیکل (Practical) کالجول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس روم میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح جاتی ہے لیبارٹری (Labortory) میں لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح شریعت اور طریقت کا معاملہ ہے۔ شریعت کو آپ استاد سے پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں لیکن طریقت کے لیے شخ کے یاس کچھ وصہ گزار نا پڑے گا۔

#### ايك نظير:

اس کی ایک اورنظیر بھھئے۔مختلف کتابوں اور رسالوں میں مختلف کھانے بنانے كے طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔مثلاً ان میں یہ بتایا جاتا ہے كہ كباب بنانے كابيہ طریقہ ہے، بریانی بنانے کا بیطریقہ ہے، نہاری بنانے کا بیطریقہ ہے وغیرہ وغیرہ۔اس طریقے میں یوری تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں ڈالی جائے گی۔اب مثلاً آپ نے بریانی بنانے کا طریقہ کسی کتاب سے پڑھ لیا کہ اس میں جاول اتنے ہوں گے، گوشت اتنا ہوگا،مصالحہ اتنا ڈیے گا،نمک اتنا ہوگا، یانی اتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔سب کچھا چھی طرح سمجھ لینے کے بعد ازخود بریانی تیار کرنے لگے۔تو کیا خیال ہے بریانی بن جائے گی؟! بریانی کیا بلکہ بریانی کا دلیہ تیار ہو جائے گا حالانکہ آپ نے کتاب کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور اس کی ہدایات پر پورا بورا مل بھی کیالیکن اس کے باوجود آی سے بریانی نہیں کیک سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بریانی کا پکانا کتابوں سے نہیں سکھا جاتا۔ اس کے سکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ماہر بریانی بکانے والے کی ہٹا گردی اختیار کریں۔اس کی صحبت میں رہیں،اس کی ہدایات پرعمل کرتے رہیں۔وہ آپ سے کے گا کہ اتنا یانی ڈالو کچھ دیر بعد کے گا کہ اچھااب اتنے جاول ڈال دو۔ آنچ ینچےرکھو۔ابیا کرو، دبیا کرو۔جیسے جیسے وہ کہتا رہےگا، آپ کو دبیا دبیا کرنا پڑے گا۔بھی غلطی ہوجائے گی تو ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی۔غرضیکہ اگر آپ اس طرح اس کے ساتھ لگےرہے تو بیندرہ بیں دن میں آپ بہترین بریانی بنانے کے قابل ہوجا ئیں گے۔ طریقت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں '' حسد'' ہے۔ میں آپ وحسد کی تعریف بتااؤں اور یہ بھی بتلا دوں کہ اس کے دور کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ بھی قولیں گے لیکن اس سے آپ کا حسد دور نہیں ہوگا۔ تکبر کسے کہتے ہیں اور اس سے نکیے کا طریقہ کیا ہے، کتاب میں پڑھنے سے اور استاذ سے تکبر دور نہیں ہوگا۔ اس کے الیے کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر رہنا پڑے گا۔ شخ ہدایات بھی ویتا رہے گا، روک نوک بھی کرتا رہے گا۔ رفتہ رفتہ یہ مرض دور ہوجائے گا۔

# شیخ طریقت ماہرِ نفسیات ہوتا ہے:

شیخ طریقت دراصل نفسیات کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ ایسے ایسے علاج بتلاتا ہے کہ اس سے دل کی وہ بیاریاں آ ہستہ آ ہستہ ختم ہو جاتی ہیں جو جنت کے راستے میں حاکل ہونے والی ہیں، دینی اور اخلاقی اعتبار سے انسان کو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہیں جیسے بخل ،حسد، کینہ اور تکبر وغیرہ۔

اب میں آپ کو اپنی مثال بتا تاہوں۔ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حفرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ نے مجھے اور میرے بھائی مولا نامحر تقی عثانی صاحب مظلم کو تکیم الامت مولا نااشر ف علی تھا نوگ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب سے بیعت کرایا۔ الحمد لللہ ، ہمارا ان کے ساتھ انیس سال تک تعلق رہا۔ بیفتے میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے ہم دو بھائیوں کے لیے ایک مجلس خاص طور پر بیر کے دن رکھی۔ البتہ بعد میں دوسر بےلوگ بھی اس میں آ ناشروع ہوگئے۔ اس زمانے میں مختلف جلسوں اور ریڈیو پر ہماری تقریبی ہوتی تھیں۔ جلسوں کی تقریبی ہوتی تھیں۔ جلسوں کی تقریبی کا اشتبار بعض مرتبہ اخبارات میں بھی آ تا تھا، پوسٹر بھی گے ہوتے تھے۔ بعض مرتبہ ہماری نظر میں اشاعت دین کا کام تھالیکن ہمارے مرشد تہ ہم سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی! آپ

تقریریں نہ کیا کریں۔ آپ جلسوں میں نہ جایا کریں۔ ذہن میں فوراً بیسوال پیدا ہوا کہ بیہ کوں؟ کیکن حضرت کی بات ماننے کے سواکوئی جارہ نہ تھا کیونکہ مرید کا کام بیہ ہے کہ شخ جو ہدایت دے، اس پر چوں و چراں نہ کرے۔

## شاگرداورمريدمين فرق:

ایک مزیدار بات یاد آگئ۔ وہ یہ کہ شاگر داگر اپنے استاذ ہے سوال وجواب اور چوں و چراں نہ کرے تو وہ پر لے درجے کا بیوتوف ہے کیکن طریقت میں مرید اگر چوں و چراں نہ کرے تو وہ پر لے درجے کا بیوتوف ہے کیئن طریقت میں مرید اگر چوں چراں کرے گا تو پر لے درجے کا بیوتوف ہوگا چنانچہ فارس کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ:

شاگرد میکه چوں و چراں ندمی کند

ومريديكه چول و جرال كند بردو

را چراگاه باید فرستاد

''جوشاگرد چوں و چرال نہ کرے اور جومرید چوو چرال کرے، ان دونوں کو چرا گاہ میں بھیج دینا چاہیے ( کیونکہ بیآ دمی نہیں بلکہ جانور جیسے ہیں)۔''

شاگرد کا کام تو سوال کرنا ہے۔ اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو اُسے بھی پختہ علم حاصل نہیں ہوگا مثلاً میڈیکل کے طابعلم نے استاد سے سبق پڑھا، فارمولا آ دھا ہمھ میں آیا، آ دھا نہیں آیا گار دھا نہیں کے استاد سے پوچھا بھی نہیں تو ایسا طابعلم بھی ماہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ لیکن یہی شاگرداگر بیار پڑ کر ہیتال پہنچ گیا اور ڈاکٹر نے اس کے لیے دوائی تجویز کی اور کہا کہ فلال دوافلال وقت کھاؤ، فلال انجکشن لگواؤ اور فلال فلال پر ہیز کر دو واگر دہاں ہے ڈاکٹر سے پوچھے گاکہ آپ نے جوفلال فلال دوا تجویز کی ہے، اس کی دلیل بھی بتلا دیں اور فلال پر ہیز کی وجہ بھی سمجھا دیں تو ڈاکٹر صاحب اُس کو وہیں سے رخصت کر دیں گے کہ بیسوالات آپ میڈیکل کالج میں تو کر سکتے ہیں، کو وہیں سے رخصت کر دیں گے کہ بیسوالات آپ میڈیکل کالج میں تو کر سکتے ہیں، میٹنال میں نہیں کر سکتے۔

اسی طرح استاذ ہے تو شاگر د پوچھتا ہے لیکن شخ اگر اپنے مرید کوکسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے کرنے کا یا کسی کام سے رکنے کا حکم دیتا ہے تو مرید کو اس کی وجہ پوچھنے کا حق نہیں۔ لہذا جب حضرت نے ہمیں تقریریں کرنے سے منع کر دیا تو ہم خاموش ہو گئے۔

جلسوں والے آئے تو ان سے معذرت کر دی، ریڈیو والے آئے کہ فلاں تاریخ کو آپ کی تقریر ہوتی تھی، تشریف لائیں لیکن حضرت کی طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بھی معذرت کرنا پڑی، اخبارات میں مضامین بھیجنا بھی بند کر دیئے بلکہ اگر ان کا مطالبہ بھی آیا تو انکار کرنا پڑا۔ اب ذہن میں بیآتا تھا کہ حضرت ان نیک کاموں سے روک رہے ہیں تو اس کی کوئی حکمت ضرور ہوگی ۔ لیکن وہ حکمت کیا تھی، دس سال تک ہمیں معلوم نہ ہوسکی۔

## دس سال بعد حكمت معلوم موتى:

دس سال بعد ایک مرتبہ حضرت نے فر مایا کہ میں نے جلسوں اور ریڈیو پر تقریر

کرنے سے اس لیے رو کے رکھا کہ ابھی آپ کو ' بلوغ' نہیں ہوا۔ جب ' بلوغ' ہو

جائے گاتو پھرکسی کے رو کے بھی نہیں رکو گے۔ یہ فر ماکر اندر کمرے میں تشریف لے گئے

اور خطوط کا ایک ڈھیر اٹھا کر باہر لائے اور فر مایا کہ یہ سارے کے سارے خطوط شخ

الحدیث حضرت مولا نامحمد زکریا صاحبؒ کے ہیں۔ ان میں سے ہر خط کے اندر یہ بات

ضرور لکھی ہے کہ مجھے بڑی خوش ہے کہ یہ دونوں صاحبز اوے (میں اور مولا ناتقی عثمانی)

آپ کی زیر تربیت ہیں۔ میری ورخواست ہے کہ آپ ان دونوں پرخصوصی توجہ فر مائیں۔

چونکہ یہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ ہیں ان کے دلوں میں تکبر پیدا

نہ ہوجائے اس لیے اس پہلو کاخصوصیت سے خیال رکھیں۔

نہ ہوجائے اس لیے اس پہلو کاخصوصیت سے خیال رکھیں۔

بیخطوط دکھانے کے بعد فرمایا کہ مولوی صاحب! میں نے آپ کوجلسوں وغیرہ میں نقار بر کرنے اوراخبارات میں مضامین لکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں آپ کے اندر شہرت کا شوق نہ پیدا ہوجائے۔خدانخواستہ اگر آپ کے اندر شہرت کا شوق پیدا ہو گیا تو ساری محنت اکارت چلی جائے گی۔

اس مثال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شخ اپنے مریدوں کا علاج کس طرح کرتا ہے۔ دراصل مرشد بید کھتا ہے کہ کون ی بیاری مرید میں موجود ہے یا کون ی بیاری کا خطرہ ہے۔ پھراس کے علاج یا سب کے لیے مختلف تدبیر یں اختیار کرتا ہے۔

کسی مرید کے بارے میں مثلاً حسد کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے حسد کا علاج کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں بخل کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے بخل کا علاج کرتا ہے۔ ہمارے بارے میں تکبر کا خطرہ تھا تو ہمارا اس طرح علاج کیا۔ گویا طریقت گناہوں اور باطنی بارے میں تکبر کا خطرہ تھا تو ہمارا اس طرح علاج کیا۔ گویا طریقت گناہوں اور باطنی بیاریوں سے بیخنے کی عملی کوشش اور پر میٹیکل کرانے کا نام ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے شریعت اور طریقت ،استاد وشاگر داور مرشد و میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے شریعت اور طریقت ،استاد وشاگر داور مرشد و

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين٥

مريد كافرق مجھ ميں آگيا ہوگا۔ باقی باتيں پھر بھی ہی۔

# ﴿ سوالات وجوابات

حضرت مدظلہم کے خطاب کے بعد سامعین نے مختلف طرح کے دینی سوالات پوچھے، جن کے حضرت مظلہم نے ان کے تعلی بخش جوابات دیئے۔ افادہ قارئین کے لیے وہ سوالات و جوابات بھی طبع کیے جارہے ہیں۔

کیا جاروں فقہی مذاہب کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا جا سکتا ہے؟ سوالی:

کیا بیمکن ہے کہ جاروں فقہی مکاتب کو ملا کر ایک فقہ کر دی جائے تا کہ عام مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہوجائے اور وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔

#### جواب:

جی ہاں، عقلا بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ایسے امام کی ضرورت ہے جو جاروں اماموں سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ بظاہر جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ یہ کام کریں گے۔

دوسری بات ہے کہ اس طرح چارفقہی مذاہب پیدا ہونے میں کنفیوژن کی کوئی بات ہی نہیں۔اس کی مثال سمجھ لیجھے۔فرض سیجھے چار بھائی ہیں اور چاروں بھار ہیں اور مختلف ڈاکٹر ول سے علاج کرارہ ہمیں تو صاف بات یہ ہے کہ جو بھائی جس ڈاکٹر کا علاج کرارہ ہے،اس کی پابندی کرے،انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔اگر چہ ہرڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا دوسرےڈاکٹر کی دوا سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن ہر بھائی اگر صرف اپنے ہی ڈاکٹر کی بتائی کی بتلائی دوا استعال کرنے گاتو کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں ،کنفیوژن اُس وقت پیدا ہوگا جب ایک بھائی ایس وقت پیدا ہوگا جب ایک بھائی ایس وقت پیدا ہوگا جب ایک بھائی ایس کی بتلائی دوا ہوں کی دوا ہوں

پر ہیز کو چھوڑ کر اس پر ہیز کو اختیار کر لے جو اس کے بھائی کو بتلایا گیا ہے۔اگر ایسا نہ ہوتو پھر کوئی کنفیوژن کی بات نہیں۔

اس طرح اگر ہر آ دمی اپنے اپنے امام کی نقد پر عمل کرتا رہے تو کوئی گر بر نہیں ہوتی ، ساری گر بر اس وقت پیدا ہوتی ہے ، جب آ دمی یہ کیے کہ میں جس امام کی فقہ پر عمل کر رہا ہوں ، فلال شخص بھی اُسی امام کی فقہ پر عمل کر ہے۔ چاروں امام برحق ہیں۔ ان میں سے جو جس کی پیروی کر ہے گا ، انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لہذا اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں۔

# نمازمیں باؤں ملانے کا حکم

## سوال:

نماز کے اندر پاؤل سے پاؤل ملا کر کھڑے ہونا جاہیے یانہیں؟ قرآن وسنت کی روشنی میں بتائیں۔

#### جواب:

پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآنِ کریم یا احادیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ ایک نمازی دوسرے کے پاؤل کے ساتھ اپنا پاؤل اڑا کر کھڑا ہو جائے۔ ملا کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لائن میں ہوتا کہ صف سیدھی ہوجائے۔ جس طرح شانے سے شانے کو ملانے کا تھم آیا ہے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ملا دو (اوریہ تو ممکن بھی نہیں) بلکہ مراد یہ ہے کہ سیدھ میں رکھو۔

## ہیرے پرزکوۃ ہے یانہیں؟

سوال:

ہیں۔ بیرے (Diamond) پرز کو ہ ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے، نبیں ہے، تو کیوں نہیں؟

#### جواب:

اگر ہیرا تجارت کے لیے نہ ہوتو اس پرز کو ۃ نہیں ہے البتہ سونا خواہ تجارت کے لیے ہو یا پہننے کے لیے دونوں صورتوں میں اس پرز کو ۃ ہے۔ باتی رہایہ سوال کہ ہیرے پر زکوۃ کیوں نہیں تو اس کا نہایت دانشمندانہ جواب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پرز کوۃ فرض نہیں کی۔ ہم تو تھم کے پابند ہیں، جس طرح اللہ کا تھم ہوگا، اسی طرح اس کی پیروی کریں گے۔

# قصرنماز کتنی ہے؟

سوال:

قصرنماز کتنی ہے، دویا جار؟

#### جواب:

قصر نماز میں جارر کعت والی نماز کی دور کعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کیاکسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے؟

سوال:

کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے؟

#### جواب:

بیسوال بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کاتفصیلی جواب سمجھ لیجے۔ قرآن مجید نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا حرام ہے۔ اور اس حرام سے بیخے کی صورت یہ ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کی جائے۔ ایبا نہ کیا جائے کہ بچھ باتوں میں امام کی پیروی کرلی، بچھ دوسری باتوں میں جائے۔ ایبا نہ کیا جائے کہ بچھ باتوں میں امام کی پیروی کرلی، بچھ دوسری باتوں میں

دوسرے امام کی تقلید کری۔ اگر ایسا کرنے کی اجازت دی گئی تو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کریں گے کہ اپنی مرضی اور خواہش کا مسکلہ تلاش کریں گے، وہ جہاں بھی مل جائے، اس بیمل کریں گے کہ اپنی مرضی اور خواہش کا مسکلہ تلاش کریں گے، وہ جہاں بھی مل جائے اس بیمل کریں گے اور چونکہ ایسا کرنا حرام ہے اس لیے کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کس ایک امام کی پیروی نہ کرنے سے بعض مرتبہ ایس صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے کہآ دمی کاعمل شرعاً بالکل معتبر نہ رہے حالانکہ وہ شخص اپنے طور پر اُسے درست سمجھ رہا ہو مثلاً امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگرجسم کے کسی حصہ سے خون نکل کر ذرا سا بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ امام شافع ؓ کے نزدیک خون بہنے سے وضو نہیں ٹو ٹا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر کی شخص نے کسی عورت کو حائل کے بغیر چھوا تو امام شافع ؓ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا جبکہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا جبکہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا جبکہ امام ابو

اب ایک شخص سے یہ دونوں کام ہو گئے۔ یعنی اس کا خون بھی بہا اور اس نے بغیر حائل کے کسی عورت کو بھی چھوا وہ کہتا ہے کہ آج سردی بہت ہے وضو کرنا مشکل ہور ہا ہے۔ ایسا کر لیتا ہوں کہ خون کے معالم علی امام شافعی کا مسلک اختیار کر لیتا ہوں اور عورت کو چھونے والے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کر لیتا ہوں لہذا نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اگر یہ خص ایسا کرے گا تو اس کی نماز کس کے نزدیک بھی درست نہیں ہوگی حالانکہ وہ بیہ جھے گا کہ میں بیکام سے کے کررہا ہوں۔

اں کو ایک نظیر کے ذریعے سے بھی سمجھ لیجئے۔ آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں۔ میں اُسی وقت میں اُسی مرض کا علاج کسی دوسر سے ڈاکٹر سے شروع کر دیتے ہیں۔ بچھ دوائیں ایک ڈاکٹر نے بتار کھی ہیں، بچھ دوسر سے نے بتار کھی ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں کہ سیر پ تو فلاں ڈاکٹر کا اچھار ہے گا اور گولیاں فلاں ڈاکٹر کی بہتر رہیں گی تو خود ہی بتا ہے کہ اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیوں کا کیا گولیاں فلاں ڈاکٹر کی بہتر رہیں گی تو خود ہی بتا ہے کہ اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیوں کا کیا

انجام ہوگا۔ایہا ہی معاملہ اُس شخص کا ہے جوا پے آپ کوالیا آ زاد کرنا چاہتا ہے کہ جس کو چاہا اختیار کرلیا تو درحقیقت وہ نہ اللہ کی پیروی کررہا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ ایکہ اربعہ میں ہے کسی کی بلکہ وہ تو سیدھا ساوا شیطان کی اور اپنے نفس کی پیروی کررہا ہے جس سے قرآن نے صاف منع کیا ہے۔

# بابهمي ناراضكي اورعداوت كاحكم

### سوال:

میں جج کے مبارک سفر پر جا رہا ہوں لیکن میری اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی بات پر ناراضگی ہوگئ ہے۔ جی جا ہتا ہے کہ سفر جج پر جانے سے پہلے معافی تلافی کر لوں لیکن میرا بھائی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سفر جج سے پہلے ناراض لوگوں کو منایا جائے۔ براومہر بانی ہماری رہنمائی فرمائیں۔

#### جواب:

آپ نے بہت اچھا سوچا ہے۔ جج پر جانے سے پہلے راضی نامہ کر لینا چاہے۔ مسلمانوں کے درمیان ناراضگی اور عداوت و دشمنی سخت حرام ہے۔ اتنی سخت حرام ہے۔ اتنی سخت حرام ہے کہ لیلۃ القدر میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے کیان ایسے دولوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جوتی ہوتی جوایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہوں۔

ویے بھی جھی جھی جھی جھی جھی ہے بہانے سے بہلے اپ گناہوں سے تو بہ کر لینی چاہیے اور تو بہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہوتو معافی تلافی کر لی جائے۔

ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کردوں۔ وہ یہ کہ راضی نامے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مونچھیں نیجی ہوں، طریقہ یہ ہے کہ اپنی مونچھیں نیجی کرلو۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دوسر نے کی مونچھیں اور دو میری اور دو میری اور خوبیں اور دو میری اور خوبیں اور دو میں کہی جائے کہ میری مونچھیں او نجی رہیں اور دو میکہ وں میں کھی اتفاق نہیں ہوگا کہ واتفاق کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک فرق مونچھیں متکبروں میں کھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اتحاد واتفاق کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک فرق مونچھیں

نجی کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿ مَنُ تُواضَعَ لللهِ رَفَعَهُ اللَّهُ ﴾

"جو شخص الله کے لیے اپنے آپ کو ینچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے بلندی عطافر ماتا ہے۔"

آپ پستی اختیار شیجئے انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دِنیا و آخرت میں بلندی عطا

فرمائے گا۔

## پیرکی ہے چوں و چراں پیروی کیوں؟

سوال:

آب نے اپنی تقریر کے دوران کہا ہے کہ طریقت میں سوال نہیں کرنا جا ہے لینی اگر پیرنے پچھ کہا ہے تو سوال نہیں کرنا جا ہے۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے۔

#### جواب

قرآن مجيد ميں ہے:

﴿ لِلهَ اللهُ مُوالِدُيْنَ الْمَنْوا اَطِيْعُواللَّهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِي اللَّهُ مِن كُم ﴾ وَاوْلِي الْآمُرِ مِن كُم ﴾

''آے ایمان والو! اطاعت کرواللہ اور اس کے رسول کی اور تم میں جوا مروالے ہیں ان کی۔''

''اولوالام'' سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں کہارے والد ہیں ہمارے والد ہیں ہمارے والد ہیں ہمارے والد ہیں ہمارے والد ماجدؓ نے جس کو بیان کیا ہے، وہ بیہ ہے کہ تعلم حکومت میں اولوالا مرسے مراد حکام ہیں اور شری مسائل میں علاء اور اللہ والے ہیں تو جس کو آ ب نے اپنا مرشد بنایا ہے، بے چوں و چراں اس کی پیروی کریں۔

## خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم

سوال:

كياخواتين كے ليے معجد ميں نماز پر هناجائز ہے؟

#### جواب:

اس کا جواب ذراتفصیل سے مجھ لیجئے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں خوا تین نماز کے لیے آیا کرتی تھیں اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مرد آگے ہوتے تھے، ان کے پیچھے بیچے اور سب سے آخر میں خوا تین لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"عورتوں کے لیے افضل نماز وہ ہے جوابی گھر میں پڑھیں اور گھر
میں بھی صحن کے مقلب کمرے کے اندر نماز پڑھنازیادہ افضل ہے۔"
یہ بات اُس وقت فر مائی جب عورتیں مجد نبوی میں نماز اداکر نے کے لیے حاضر ہوتی تھیں جس میں ایک نماز کا تواب بچاس ہزار نماز وں کے برابر ہے اور مجد نبوی میں اُس وقت امامت بھی خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔اس کے باوجود فر مایا کہ عورتوں اُس وقت امامت بھی خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔اس کے باوجود فر مایا کہ عورتوں کوروکا نہیں۔اس کی وجہ بیتھی کہ عورتیں مجد آئیں گی تو اسلام کے احکام براہ راست سکھ سکیں گ۔
اُس وجہ کے بیشِ نظر اگر چہ منع نہیں کیا لیکن ترغیب اس بات کی دی کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیت و اس کو مسجد بڑھیں۔اس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ خاتون اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد بڑھیں۔اس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ خاتون اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد برماتا۔
پڑھیں۔اس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ خاتون اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد اس کے ساتھ مساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چند شرطوں کے ساتھ مسجد میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ راست کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ وہ وہ است کے پیم میں آنے کی اجازت دی مثلاً سے کہ آپ سے کہ ا

نہ آئیں، بلکہ راستے کے کنارے کنارے سمٹ کرچلیں۔ دوسرے بیہ کہ بن سنور کر نہ نکلیں۔ تیسرے بیر کہ پردے کے ساتھ لکلیں۔ چوشے بیر کہ خوشبولگا کرنہ کلیں۔

آپ سلی اللّه علیه وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّه عنہا نے فرمایا کہ اس زمانے میں عورتوں نے جو طریقہ اختیار کر لیا، اگر اس کو رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مبحد میں آنے ہے منع کر دیا جاتا جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کر دیا گیا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس زمانے میں فرمائی جب صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد حیات تھی۔معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دور ہی میں عورتوں نے وہ پابندیاں چھوڑ دی تھیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عائد کی تھیں حالانکہ صحابہ کرام کا زمانہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿خیر القرون قرنی ثعر الدِّین یلونھ می شعر الدِّین یلونھ می شعر الدَّین یلونھ می اللہ میں یلونھ میں اللہ میں

ر سرب سے بہتر زمانہ میراز مانہ ہے اس کے بعداس سے ملا ہوا دور ہے اوراس کے بعداس سے ملا ہوا دور ہے۔''

تو صحابہ کرام کا دور'' خیرالقرون'' کہلاتا ہے، اس زمانے میں پچھ عورتوں کا بیرحال ہوگیا کہ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بیفر مانا پڑا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا بیرحال دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے منع کر دیا جاتا۔ پچھ عرصے بعد حضرت عمرضی اللہ عنہ موربا عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ چنا نچہ آج تک اسلامی ممالک میں یہی ہوربا ہے کہ خوا تین نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتیں البتہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے نماز کی جا کہ دکھ دی جاتی ہوتا کہ اگر وہ شہر میں کہیں سفر کے لیے جارہی ہیں (اور شہر بھی بڑے بڑے ہیں) اور داستے میں کہیں نماز کا وقت ہوجائے تو وہ وہاں نماز پڑھ لیں۔

لیکن بہاں امریکہ اور بورپ کے حالات دیکھ کرمیرا خیال بیہور ہاہے (بیمیرا

فتوی نہیں ہمخض خیال ہے) کہ اگر یہاں کے ماحول میں ہم خواتین کومحرموں کے ساتھ مسجد میں آن نے کی اجازت دے دیں اور ان شرائط کی پابندی بھی کی جائے جو آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی تو امید ہے کہ اس سے کوئی بڑی خرابی پیدائہیں ہوگی اور انشاء القد الیا کرنا ناجا مُزبھی نہیں ہوگا۔

یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کے پاس یہاں دین سکھنے کا اور کوئی ذریعہ ہیں۔ مسجد میں آنے سے انہیں دین سکھنے کا پچھ موقع مل جائے گا۔
ملازمت یا شجارت کی غرض سے امریکہ میں رہائش کا تھکم

سوال:

اگر کوئی شخص ملازمت یا تجارت کی غرض سے امریکہ میں رہائش اختیار کرتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

#### جواب

جائز ہے بشرطیکہ شریعت برعمل کر سکے لہٰذا اگر اُسے خطرہ ہو کہ یہاں رہ کروہ دین برعمل نہیں کر سکے گایا اس کے بیوی بیچے اس پرعمل نہیں کرسکیں گےتو ایسی صورت میں یہاں رہنا جائز نہیں ہوگا۔

موجودہ زمانے کے بہودی وعیسائی اہلِ کتاب ہیں یانہیں؟

سوال:

کیااس زمانے کے یہودی اور عینائی اہل کتاب ہیں یانہیں؟

جواب:

بيسوال اس ليے كيا كيا ہے كہ اسلام نے اہل كتاب كا و بيجہ كھانے اور ان كى

عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو اگر ہم ان کو اہل کتا ب سلیم کرلیس تو ان کا ذبیحہ حلال اور ان کی عورتوں ہے نکاح کرنا جائز ہوجائے گا۔

جواب بیہ ہے کہ یہودی اورعیسائیوں میں سے بہت سے لوگ تو وہ بین جو محض خاندانی نسبی طور پراپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے یہودیت یا عیسائی سے بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو ہی نہیں عیسائیت والے نہیں ہیں چنانچہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے ایسے لوگ در حقیقت بے دین ہیں لہذا ان کی عور توں سے نکاح بھی جائز نہیں اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔

لیکن اگر بہودی اور عیسائی اپنے ندہب پر قائم ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا بشرطیکہ ذرئے کرتے وقت ان شرائط کی پابندی کریں جو ان کے ندہب میں مقرر کی گئ ہیں۔ ہماری معلومات میہ ہیں کہ یہاں بہودی تو اپنے ندہب کے مطابق ذبیحہ کرتے ہیں (اُسی کوکور کہتے ہیں) اور عیسائی اپنے ندہب کے مطابق ذبیحہ ہیں کرتے۔

# صحیح مرشد کی پہچان

سوال:

صیح مرشد کی بہوان کیا ہے؟ کس کواپنا مرشد بنایا جائے؟

#### جواب

مرشد کی مثال ڈاکٹر کی ہے۔جس ڈاکٹر کو حکومت کی طرف ہے لوگوں کا علاج کرانے کی اجازت ملی ہوائی سے علاج کرانا تو درست ہے لیکن جس ڈاکٹر کو حکومت نے علاج کرنے کی اجازت نہ دی ہو، اُس سے علاج کرانا عقلندی نہیں۔اسی طرح ایسا شخص علاج کرنے کی اجازت نہ دی ہو، اُس سے علاج کرانا عقلندی نہیں۔اسی طرح ایسا شخص جس کا مرشد ہے ہجھتا ہے کہ اب بیتر بیت حاصل کر چکا ہے اور دوسروں کا علاج کرسکتا ہے تو وہ اُسے اپنی طرف سے خلیفہ بنا تا ہے جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اُسے اس کا مرشد کی

طرف سے دوسروں کی تربیت کرنے کی اجازت مل گئی تو جس شخص کواس کا شخ اس طرح کی اجازت دے دیے تو اس کے لیے دوسروں کو بیعت کرنا جائز ہے اور دوسروں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اُسے اپنا مرشد بنائیں۔

لیکن یہاں یہ بات یادر کھیں کہ آج کل سجادہ نشینی کا ایک سلسلہ بھی چل پڑا ہے۔ باپ پیر تھا، اس کے مرید بھی تھے، اس کا انتقال ہوا تو بیٹا اس کے جانشین بن گیا، حالانکہ بسا اوقات ایسا شخص دین پر عمل کرنے والانہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا یالکل جائز نہیں۔

گویا می مرشد ہونے کے لیے بنیادی طور پر دوشرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ (۱) اُسے اپنے شیخ سے اجازت ملی ہوئی ہو۔

(۲) وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔

## ایک وفت تین طلاقیس دینے کا حکم

#### سوال:

شوہرنے ہیوی سے ناراضگی کی بنیاد پرایک ہی وفت میں تنین طلاقیں دے دیں نو کیااس عورت پر تینوں طلاقیں واقع ہوگئیں؟ وضاحت فرمائیں۔

#### جواب:

آج کل ایک مشکل تو بیہ ہوگئ ہے کہ جب بھی بیوی کوطلاق دیتے ہیں تو تین طلاقیں ہی دیتے ہیں تو تین طلاقیں ہی دیتے ہیں ہمتی کہ اب یہاں تک ہوگیا ہے کہ شوہر کوخودلکھنا نہیں آتا ، وہ عرضی نویس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے طلاق لکھ دو۔ وہ بھی تین طلاقیں لکھتا ہے۔ پھراس سے دستخط کروالیتا ہے یا انگوٹھا لگوالیتا ہے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز ہے۔ ایک طلاق سے کام چل سکتا ہے۔اس کا فائدہ بیہ ہوگا کہ عذت کے اندر اگر رجوع کرنا جا ہے گا تو رجوع کرسکتا ہے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی بہی اختیار رہتا ہے لیکن تین طلاقیں دینے کے بعد بہ اختیار نہیں رہتاحتیٰ کہ تین طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ تین طلاقیں دینا کتنا خطرناک ہے اور گناہ ہے کیکن یا در کھیئے جب تین طلاقیں دے دی جائیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میرے ہاتھ میں پہنول ہے اور سما منے ایک آ دمی ہے۔ اگر میں اس کو ایک گولی ماروں گا تو ایک لگے گی ، تین ماروں گا تو تین لگیں گی۔

# دوسرے شیخ کی بیعت کرنے کا حکم

سوال:

اگریشنخ کا انقال ہو جائے تو کیا بیضروری ہے کہ دوسرے شیخ کی بیعت کی جائے یا پہلے ہی شیخ کی تعلیمات کو جاری رکھا جائے ؟

#### جواب:

اگر مرشد کا انقال ہو جائے تو کسی دوسرے مرشد سے بیعت کرنا واجب تو نہیں البتہ کسی شخ سے اپنا اصلاحی تعلق ضرور قائم کر لینا چاہیے۔
داڑھی کا شرعی تھم اور اس کی مقدار

سوال:

داڑھی رکھنے کا کیا تھم ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟

#### جواب:

جہاں تک داڑھی رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار حکم دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

# ﴿ اعفوا اللَّحي ﴾ "داره عنول كو برهاؤ ـ "

اور شریعت کا قاعدہ بیہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر مائیں کہ بیہ کروتو وہ واجب ہوجاتی ہے۔لہذا داڑھی رکھنا واجب ہے۔

باقی رہا بیسوال کہ داڑھی کی مقدار کیا ہے تو بات بیہ ہے کہ حدیث کی تفسیر حدیث سے اور صحابہ کرام کے ممل سے ہوتی ہے۔ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے اطراف سے بچھ بال لیا کرتے تھے۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی کے پچھ بال کا ٹنے کی گنجائش ہے۔ لیکن کتنی کا ٹنے کی گنجائش ہے، بیہ بات اس حدیث سے معلوم ہیں ہوئی۔

ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے تھے۔ان کا خاص وصف یہ ہے کہ ان کے اندر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی سنتوں پڑمل کرنے کا بھی بہت اہتمام تھا جوسنن عادیہ کہلاتی ہیں یعنی جن کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے طور پرنہیں کیا بلکہ اُسے اپنی عادت میں شامل کرلیا۔

ان کا بیمل دیکھا گیا کہ آپ اپنی داڑھی کومٹی میں پکڑ کرتینی سے کاف دیتے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے جوبی ثابت ہے کہ آپ اپنی داڑھی سے بھولیا کرتے تھے۔اس کی مقدار حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما کے اس عمل سے ثابت ہوئی۔اس بنیاد پرعلاء کرام نے فرمایا کہ داڑھی کوکا ٹنااس حد تک جائز ہے کہ ٹھی سے کم نہ ہو۔

داڑھی کی حدود

سوال:

داڑھی کی حدود کیا ہیں؟

#### جواب

داڑھی کوعربی زبان میں "لحیه" کہاجاتا ہے اور "لحیه" ینچے کے جبڑے کو بھی کہتے ہیں الہندا نیچے کے جبڑے کو بھی کہتے ہیں الہندا نیچے کے جبڑے کے مقابلے میں جو بال ہیں، وہ داڑھی میں شامل ہیں۔ اجتماعی قرآن خوانی کا حکم

### سوال:

اجماعی قرآن خوانی کرنے کا کیا تھم ہے؟

#### جواب:

کسی روایت سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں لوگ جمع ہو کر قرآن کریم ختم کرتے ہوں اور پھراس کا ایصالِ تواب کرتے ہوں اس لیے اس کا اہتما منہیں کرنا چاہیے البتہ اگر کہیں میت ہوگئ اور لوگ جمع ہو گئے تو بجائے اس کے کہوہ فارغ بیٹھے رہیں یا ادھرادھرکی با تیں کریں، اگر تلاوتِ قرآن کر کے ایصال تواب کرلیں تو بیزیادہ بہتر ہے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا قرآن مجید ختم کیا جائے بلکہ جس کو جتنی تو فیق ہو جائے، وہ اتنا پڑھ کے ایصالِ تواب کردے۔

سالگرہ منانے کا حکم

سوال:

برتھ ڈے (سالگرہ) منانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:

ہمارے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سالگرہ اس خوشی میں مناتے ہیں

کہ ہماری عمر ایک سال بڑھ گی۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ایک سال بڑھی نہیں بلکہ گھٹ گئی ، جتنی عمر لے کر آیا تھا، ہر سال اس سے ایک سال کم ہوتی جارہی ہے تو بہ خوشی کے بجائے فکر مندی کی بات ہے۔ یہ خوشی منانے کے بجائے اپنا احتساب کرنے کا موقع ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ایک سال قبر کے قریب ہو گئے اور ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔

دوسری بات بیہ ہے کہ بین غیر مسلموں کا طریقۂ کار ہے اگر غیر مسلموں کے مذہبی شعار میں تشبہ ہوتو وہ حرام ہے اور اگر مذہبی شعار نہیں تو بھی تشبہ کراہت سے خالی نہیں کیونکہ وہ دوسروں کا اپنایا ہوا طریقہ ہے،اس لیے اس سے بھی بچنا جا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

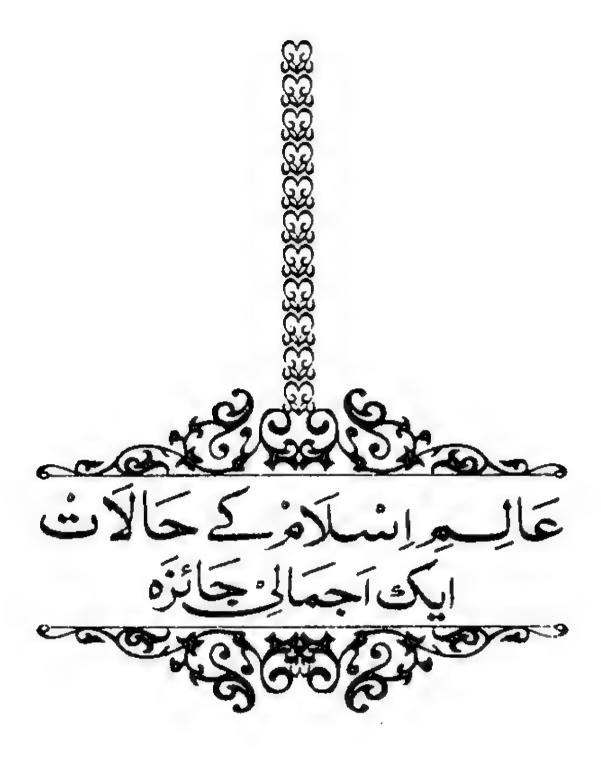

.

خطاب: حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی مظلیم مقام: دینه (جہلم) ترتیب وعنوانات: اعجاز احمد صمد آئی

# ﴿عالم اسلام کے حالات ایک اجمالی جائزہ ﴾

### خطبهمسنونه

والحمد لله نحمدة و نستعينه، و نستغفرة و نومن به و نتو كل عليه و نعو ذُ بالله مِن شرورِ انفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا . من يهدِهِ الله فلا مضلّ له و مَن يضلِله فلا هادى له و نشهدأن لا اله إلاّ الله وحدة لاشريك له ونشهد أنّ سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدة و رسوله مصلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه وسلم تسليماً كيثراً كيثراً .

امّا بعد:

فَاعوذُ بِاللهِ مِن الشيطان الرجيم بسمِ الله الرحمٰن الرحيم ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى المُؤمِنِينِ إذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنُ أَنْفُسِهِم يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أَيْاتِهِ وَيُزَرِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمهُمُ

# البِحِتْبَ وَالبِحِكُمَةَ ٥ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضلالٍ مبين٥﴾ (آل عمران، ١٢١)

## اميدافز اصورت حال

بزرگانِ محترم، حضرات علماء كرام اورمعز زسامعين!

میرے لئے آپ کے اس شہر''دینہ' میں آنے کا سے پہلا موقع ہے۔ یہاں قریب سے گزراتو ہوں لیکن اس سے پہلے یہاں رکنے کا موقع نہیں ملا۔ آج کے سفر میں یہاں آنے کے بعد چند گھنٹوں میں جن حفرات سے ملاقا تیں ہوئیں، اس سے ایک امید افزاصورت سامنے آئی کہ الحمد للہ، اس علاقے میں دین کے جذبات موجود ہیں اور مخالفین اسلام کی سازشوں اور کوششوں کے باوجود یہاں دین کا ایک ولولہ اور جذبہ صادقہ موجود ہے۔ یہا کی سازشوں اور کوششوں کے باوجود یہاں دین کا ایک ولولہ اور جذبہ صادقہ موجود کے مبارک سے دیا گیاں سے وہ افراد پیدا کرے جن کی اس وقت عالم اسلام کو ضرورت ہے۔

# او پر کی سطح

اوپری سطح پرتو بینظر آتا ہے کہ پوراعالم کفر مسلمانوں کو مٹانے پر متفق ہوگیا ہے اور جگہ جگہ مسلمان ظلم وستم کا شکار ہیں۔ کشمیر، فلسطین، تا جکستان اور بوسنیا اس کی نمایاں مثالیں ہیں حتی کہ مسلم ممالک جیسے تیونس، الجزائر، ترکی اور مصر میں بھی دینی قوتوں کو کچلا جا رہا ہے۔ طاقت کے بل بوتے پردینی جذبات رکھنے والے افراد کوچن چن کر کچلا جا رہا ہے، ان کافل بھی ہور ہا ہے اور ان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات کی بوچھاڑ کی جارہی ہے۔ خود پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ علاء حق کو جن کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی سے دور کا واسط نہیں، جن کی کوششیں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے لئے وقف رہی ہیں، انہیں بھی چن چن کرفتل کیا جارہا ہے۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں کے وصلے ٹوٹے بین، انہیں بھی چن چن کرفتل کیا جارہا ہے۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں کے وصلے ٹوٹے گئتے ہیں لیکن بیاوپر کی سطح ہے۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں کے وصلے ٹوٹے گئتے ہیں لیکن بیاوپر کی سطح ہے۔

آپ میں ہے بہت ہے حضرات نے سمندر دیکھا ہوگا کہ اس کی اوپر کی سطح میں موجوں کا ایک طوفان بریا ہوتا ہے لیکن اندر اندر ایک موج ان کے مخالف سمت چلتی ہے۔ اوپر کی موجیس مخت کے یانی کی ہوتی ہیں، نیچے کی لہر گرم یانی کی ہوتی ہے۔ بالکل اس وقت عالم اسلام کا حال یہی ہے۔

## انقلاب اسلام كى لهر

الحمد للد، الله تعالی نے مجھے تقریباً پوری دنیا میں گھو منے کا موقع دیا۔ اور یہ گھومنا صرف تفریح کے لئے نہیں تھا بلکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کا موقع ملا ہے۔ مختف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنے اور مختلف معاشروں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے ، اس کے بعد یہ کہ رہا ہوں کہ دنیا کی اوپر کی سطح تو وہ ہے جو میں نے اوپر بیان کی لیکن اس پوری دنیا کے اندرایک لہر ہے' انقلاب اسلام' کی جوان حوادث کے نیچے نیچے کیل رہی ہے۔ اوپر یہ مصائب اور آلام ہیں جو عالم اسلام پر برس رہے ہیں لیکن نے چا رہی ہے۔ اوپر یہ معائب اور آلام ہیں جو عالم اسلام پر برس رہے ہیں لیکن نے انقلاب اسلام کی ایک طاقتور اور بے تاب اور نا قابل شکست لہر ہے۔

سیلہراٹھی ہے افغانستان سے، روس نے عالم اسلام کے تقریباً ۲۹ممالک کو ہڑپ
کیا تھا، جس میں یورپ، ایشیا اور وسطی ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو
تیسواں ملک بھی شکار کر ڈالوں اور اس کی شامت اعمال اسے افغانستان کے بہاڑوں میں
لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے مجاہدین کو بیہ اعزاز بخشا کہ گیارہ سال کے صبر آزما
جہاد کے نتیج میں جو پھروں اور ڈنڈوں سے شروع تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت
بالغہ نے یہ کرشمہ دکھایا۔ بیطلبہ یہ سجدوں کے مؤذن، یہ سجدوں کے امام اور مدرسوں کے
مدرس جن کو دنیا کے اندر حقیر ترین مخلوق سمجھا جا رہا تھا، جب یہ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود
موس کے مینکوں، گن شپ ہیلی کا پیڑوں اور ان کے بمبار طیاروں کے مقابلے میں نبرد آزما
ہوئے تو دنیا کی سپر طاقت فکڑے خلاے ہوگئی اور افغانستان اس کے لئے قبرستان بن گیا۔

بندرہ لا کھ مجاہدین افغانستان نے اپناخون دیکر اس طوفان وروکا، پاکستان کے مجاہدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیتو فیق دی ہے کہ انہہوں نے ان نے بہتے ہوئے خون میں اپناخون شامل کیا اور ان کے علاوہ عالم اسلام کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جس کے شہداء کی قبریں وہاں موجود نہ ہوں۔

## مغربي مما لك ميں اسلامی لہر

یا کتانی بلکہ اکثر پاکتانی جن کوہم یہاں داڑھی منڈا دیکھتے تھے، نمازوں کے لئے مبجد
پاکتانی بلکہ اکثر پاکتانی جن کوہم یہاں داڑھی منڈا دیکھتے تھے، نمازوں کے لئے مبجد
میں نہیں آتے ہیں، وہاں ان کی داڑھیاں ہیں، مبجدوں میں صف اول کے نمازی ہیں اور
وہ عورتیں جو یہاں پردہ نہیں کرتی تھیں، وہاں پردہ کر رہی ہیں۔ برطانیہ میں جاؤ، وہاں یہ
محسوں ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ کفرستان ہے جس نے پورے عالم اسلام پر بلغار کی تھی اور
اسلام کا بہت بڑاد شمن تھا، آج وہاں اذا نیں گوننج رہی ہیں۔ آیک ہزار سے زیادہ مبجدیں
ہیں، مکا تب قر آنیہ اور دار العلوم ہیں۔ آج سے پچاس سال پہلے وہاں برقعے کا تصور نہیں
اور برقہ والی زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ پیری (فرانس) جو کہ کفر وشرک اور عیاشی کا مشہور مرکز
ہے۔ وہاں اسلامی انقلاب بہت زیادہ صاف نظر آرہا ہے۔ وہاں کی صور تحال یہ ہے کہ
روزانہ اوسطاً سولہ افراد مسلمان ہور ہے ہیں۔

ڈ اکٹر حمید اللہ صاحب جو ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پاکتان میں خاص رفیق کار تھے، پھر وہ ہجرت کر کے فرانس چلے گئے۔ وہیں ڈروہ ڈالا۔ آپ بورپ کی تقریباً ایک درجن زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے علمی رنگ میں اسلام کا کام کیا۔ ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ وہ فرماتے تھے کہ جولوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں زیادہ تعدادان لوگوں کی ہے، جوخفیہ طور پر مسلمان ہوئے اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں زیادہ تعدادان لوگوں کی ہے، جوخفیہ طور پر مسلمان ہوئے

تھے۔ان میں کروڑ پتی اورارب پتی لوگ بھی ہیں اور بڑے بڑے افسران بھی،اسمبلیوں کے اراکیین بھی ہیں اور پا دری بھی۔ کے اراکیین بھی ہیں اور صنعتکار بھی، تعلیمی اداروں کے سربراہ بھی ہیں اور پا دری بھی۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور فرانس میں بیصور تحال ہے کہ عیسائی اینے چرچ فروخت کر رہے ہیں۔ رہے ہیں اور مسلمان ان سے خرید کر وہاں مسجدیں اور مدرسے بنارہے ہیں۔

## اسلام كاخاص مزاج

مجھے کسی نے بیہ بتایا کہ کسی نے فرانس کے کسی وزیر سے کہا کہ آپ نے ہاں اسقدر تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے کہ بیہ اندیشہ ہے کہ یہاں جلد ہی اکثریت مسلمانوں کی ہوجا کیگی تو الیں صورتحال میں آپ کیا کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ پھر میں بھی مسلمان ہوجاؤں گا۔ امریکی صدر بل کانٹن نے بار بار کہا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا فد جب اسلام ہے ۔ اسلام کا ایک خاص مزاج سے۔ وہ یہ کہ:

۔ اتنا ہی ہے ابھرے گاجتنا کہ دبا دو گے عالمی کی مسلمان اسنے ہی زیادہ عالم کفرنے جتنا زیادہ مسلمانوں کو تجلنے کی کوشش کی مسلمان اسنے ہی زیادہ ابجر رہے۔ بیدائیک صور شحال ہے جسے ابھر رکھنے کی ضرورت ہے۔
سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔

## اس وفت تعلیم تو دینی مدرسوں میں ہے

ادھر ہمارے پاکستان کے نظام تعلیم کا حال ہے چلا آ رہا ہے کہ ہمارے ناعاقبت اندلیش حکمرانوں نے اسلامی نظام تعلیم کو ہر پانہیں ہونے دیا۔ وہی فرسودہ اور سیکولر نظام تعلیم جو انگریزی دور سے چلا آ رہا تھا، اس کو چلا رہے ہیں اور اب اس نظام تعلیم کا حال بھی ہے کہ اس کے اداروں میں تعلیم ہی ختم ہوگئ۔ نہ قدیم تعلیم رہی نہ جد بیرہی۔ نہ اچھی رہی اور نہ ہری رہی۔ نہ دین کی رہی اور نہ دنیا کی رہی۔

ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک صاحب نے کسی کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ افغانستان کے ریلوے کے وزیر ہیں۔ مخاطب نے جیران ہوکر کہا کہ وہاں تو ریلوے کا نظام ہی نہیں تو ریلوے کے وزیر کیے! تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ کے ہاں تعلیم کے بغیر وزیر تعلیم ہوسکتا۔ وزیر تعلیم ہوسکتا۔

سرکاری اداروں میں تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر طلبہ کو سنجالنے کی جگہ ہیں۔ سکولوں اور یو نیورسٹیوں سے بیزار ہوکر والدین اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں بھیج رہے ہیں۔ بچی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر تعلیم ہو رہی ہے تو دینی مدرسوں میں ہورہی ہے۔

## بيربر اسائن فيفك طريقه ہے

ایک مرتبہ میں ایک میٹنگ میں شریک تھا۔ جس میں تعلیم کے حوالے سے بڑے بڑے ہرکاری عہد بداران اور ماہرین موجود تھے۔ اس مجلس میں سیکرٹری وزارت تعلیم مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے ہاں جوطریقہ ہے ''تکرار'' کا۔ یہ بڑا سائٹیفک طریقہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہور ہا البتہ امریکہ والے اسے اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بیطریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک بات ہے ''وہ یہ کہ آپ کے طلبہ صحت کے بارے سے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اور تو بچھ جانتا نہیں ، البتہ آپ کشتی لڑوا لیجئے۔ پھر پیتہ چل جائے گا کہ مدرسوں کے لڑکے زیادہ کمزور موتے ہیں۔ میں ، البتہ آپ کشتی لڑوا لیجئے۔ پھر پیتہ چل جائے گا کہ مدرسوں کے لڑکے زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا سرکاری اداروں کے لڑکے۔

ابغور سیجے کہ عالمی صور تحال وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی اور ہمارے ملک کی تعلیمی صور تحال میہ ہونے کے برابر ہے۔لوگوں کا رجحان دینی مدارس کی طرف بڑھ رہا ہے اور سرکاری اداروں کا نظام تعلیم ناکام ہورہا ہے اور سرکاری اداروں کا نظام تعلیم ناکام ہورہا ہے ان حالات میں دینی مدرسوں کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

## وینی مدارس ،حفاظت دین کے قلعے

دین مدرسے درحقیقت دین کی حفاظت کا قلعہ ہیں۔ افغانستان میں ہرسر حکومت وہی لوگ تھے جیسے ہمارے پاکستانی حکمران۔ یہ انگریز کے زیراثر ہیں اور وہ روس کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے خود روس کی فوجوں کو آنے کی دعوت دے دی تھی لیکن یہ مدرسول کے طلبہ، خانقا ہوں کے بزرگ اور مسجد ول کے اہام تھے جنہوں نے اپنے حکمران کا بھی مقابلہ کیا۔ الحمد لللہ، ہمارے پاکستان میں بھی یہ مدارس دین کی حفاظت کا قلعہ بنے ہوئے ہیں۔ روکھی سوکھی کھا کر دارالعلوم دیو بند کے نقش مدارس دین کی حفاظت کا قلعہ بنے ہوئے ہیں۔ روکھی سوکھی کھا کر دارالعلوم دیو بند کے نقش مدارس دین کی حفاظت کا میں ہیں۔

## مكا تب قرآنيه كاايك خاص اثر

میرا تجربہ اور مشاہرہ میہ ہے کہ جوشخص مکا تب قرآنیہ میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے خواہ ناظرہ پڑھا ہو یا حفظ یاد کیا ہو، ایسے شخص کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہی فسق و فجور کے ماحول میں چلا جائے ، اس کے اعمال خراب ہو سکتے ہیں لیکن اس کا عقیدہ نہیں جاتا ، ایمان دل میں جاگزین ہو جاتا ہے۔

ہمارے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب فر مایا کرتے تھے کہ میں اس بات کا مشاہدہ کرتا تھا کہ جن وزیروں سے اسلامی قانون اور اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں، ان میں بچھلوگ تو وہ ہیں جو بالکل بددین سے معلوم ہوتے ہیں اور کوئی وعظ وقعیحت کی بات قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اور بچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر چہ بات تو نہیں مانے لیکن بحث نہیں کرتے اور اپنی غلطی کوشلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحیح بات آپ کی ہے لیکن ہم فلاں فلاں مجبوریوں کی وجہ سے ایسانہیں کررہے۔ ہم غلطی کررہے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی فتم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بھی کسی مکتب قرآنی میں نہیں کررہے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی فتم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بھی کسی مکتب قرآنی میں نہیں پر مھا اور دوسری فتم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بھی کسی مکتب قرآنی میں نہیں پر مھا اور دوسری فتم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی مکتب قرآنی میں پر مھا ہے۔

## تزکید کا کام بھی ضروری ہے

قرآن مجید میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے جار مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ گئے ہیں۔

ا۔ ﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الباته ﴾ (قرآن مجيد كے الفاظ كى تعليم)
٢- ﴿ وَيُزَكِّيْهِم ﴾ (اعمال واخلاق اور عقائد كانز كيه كرنا)
٣- ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ ﴾ (معنى قرآن كى تعليم دينا)
٢- ﴿ والحكمة ﴾ (اور حكمت ودانائى كى باتيں سكھانا)

مفسرین نے لکھاہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد ''رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی سنت' اور آ ب صلی اللّه علیہ وسلم کا طریقہ زندگی۔

الحمد لله بيه کام ہمارے دين مدارس ميں ہور ہے ہيں۔الفاظ قرآن کی تعليم کے لئے خاص ہيں مکا تب قرآن اور حکمت کی تعلیم کے لئے درس نظامی کے مدارس۔لیکن یادر کھئے کہ کوئی دین مدرسہ اس وقت تک جامع دین مدرسہ نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں 'نتز کیہ' کا کام نہ ہو۔ آج کل' 'نز کیہ' کا کام عام طور پر خانقا ہوں میں ہوتا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ الفاظ و معانی قرآن تک ایک جگہ سے کھے لیکن تز کیہ کے لئے کہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ سب کام ساتھ ساتھ ہوتے سے اس لئے ہمیں اپنے بچوں کو ان مدارس میں الفاظ اور معانی قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ان کی عملی تربیت بھی کرنی ہے۔

آپ کے ہاں الحمد لللہ ، مکاتب قرآنی قائم ہیں اور اب ایک درس نظامی کا مدرسہ بھی شروع ہورہا ہے۔ یہ آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہورہی ہے۔ اس کے اندر آپ داھے، درھے، شخنے جس طریقے سے بھی تعاون کرسکتے ہیں، تعاون کریں۔ جہاں بھی کوئی دین کا کام ہورہا ہو، وہاں تعاون کرنا چاہئے۔

## مدرسے کی اصل ضرورت

اصل بات یہ ہے کہ مدرسہ قائم ہونے کے لئے عمارت کی ضرورت تو بعد بیں پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک استاد اور ایک طالبعلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیو بند کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ ایک استاد تھا اور ایک شاگرد۔ دیو بند بستی بیں چھتے کا محلّہ تھا۔ بہت پر انی ایک مسجد تھی۔ اس بیں ایک انار کا درخت کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پینچسبق شروع ہوا۔ استاذ کا نام بھی محمود تھا، شاگرد کا نام بھی محمود۔ شاگردوہی 'محمود آئحن' جو بعد بیں شخ الھند ہے۔ انہول نے ''ریشی رومال'' کی تحریک چلائی تھی اور انگریزی مومت کا تختہ اللئے کا سارامنصوبہ تیار کر لیا تھا۔ عظیم الثان ولی اللہ، اعلیٰ درجے کے مفسر، اولی چ درجے کے فقیہ، عظیم الثان محقق، مکیم الامت حضرت تھا نوگ کے استاذ، ہمارے والدصاحب کے مرشد شخ الھند حضرت مولا نا ''محمود آئحن'' نے یہ تعلیم اس وقت حاصل والد صاحب کے مرشد شخ الھند حضرت مولا نا ''محمود آئحن'' نے یہ تعلیم اس وقت حاصل کی جب وہاں عمارت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر الحمد بلئد، عمارتیں بھی بنیں اور پوری دنیا مین اس کا فیض پہنیا۔

آپ حضرات ہے بھی یہی گزارش کرونگا کہ آپ جو مدرسہ قائم کررہے ہیں،
انشاءاللہ اس کے لئے بھی بڑی جگہ کی ضرورت پیش آئے گی البتہ اس سے پہلے ماہراور متقی
اسا تذہ کی ضرورت ہے۔ اگر اسا تذہ ماہر، پر ہیز گار اور بزرگوں کے تربیت یا فتہ ہوں تو
اس سے مدرسہ فیقی ترقی کرتا ہے۔

الله تعالى بم سبكواس كي توفيق كامل عطافر مائير (آمين) و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥





•

•

خطاب: حضرت مولا نامفتی محمد رفع عثانی صاحب مظلهم مقام: موریشس (جنوبی افریقه) ترتیب وعنوان: اعجاز احمد صدانی

# موریش میں اسلامی حالات اور وفت کا تقاضا

#### خطبهمسنونه

والحمد لله نحمدة و نستعينه، و نستغفرة و نومن به و نتو كل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سئياتِ اعمالنا . من يهدهِ الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدأن لا اله الا الله وحدة لاشريك له ونشهد ان سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبدة و رسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه اجمعين.

اما بعد:

﴿قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: طَلَبُ العِلْمِ فَوِيْضَةٌ عَلَى ثُكِلِّ مُسَلِمٍ ﴾ طَلَبُ العِلْمِ فَوِيْضَةٌ عَلَى ثُكِلِّ مُسَلِمٍ ﴾ (ابن ماجه، رقم الحديث: ٢٢٣، مجمع الزوائد، كتاب العلم، باب طلب العلم جاص ١١٩، مندأ بي يعلى

ج عص ۹۶، رقم الحديث: ۴۰۳۵)

## آب عالم اسلام سے بہت دور ہیں

بزرگان محترم اور برادران عزيز!

ممکن ہے کہ آپ یوں بجھ رہے ہوں کہ میراوعظ روایتی اور رسی قتم کا وعظ ہوگا لیکن میں رسی قتم کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے بزرگوں نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ جب کہیں لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع ملے تو جہاں زخم ہو، وہاں مرہم لگاؤ، اوراس مقام پر مسلمانوں کی جود پی ضرور تیں ہیں، ان کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلاؤ۔

آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر اس میں ماریش کو دیکھیں تو آپ کونظر آئے گا کہ پورے عالم اسلام اور عرب ممالک سے بہت دور یہ ایک جزیرہ ہے جس کے اندرآپ آباد ہیں۔ جہاں علم دین ہے اور جہاں اسلام کی حکومت ہے، وہاں سے آپ بہت دور دراز جہاں اسلام کی حکومت ہے، وہاں سے آپ بہت دور دراز جیں۔ جہاں علم مکہ اور مدینہ سے آیا تھا اور جن قربانیوں سے آیا تھا اور جن قربانیوں سے آیا تھا اور جن قربانیوں سے آیا تھا اور جن

# براعظم افریقه میں اسلام کسے پہنجا؟

براعظم افریقہ میں اسلام کا پیغام کس طرح پہنچا؟ اس کی طویل داستان ہے،
لیکن میں اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کوسنانا چا ہتا ہوں۔ براعظم افریقہ کے بعض
ممالک میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام آگیا تھالیکن اس کے بعد
اسلام کے مجاہدین، مبلغین اور اسلام کے خدام، جو اس وقت صحابہ کرام تھے، اللہ کا پیغام
لے کر افریقہ کے ممالک میں دور دراز تک بڑھتے چلے گئے، اسلام کی فتو حات کا پرچم گام
بگام اور ملک در ملک لہراتے ہوئے لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش تک جا پہنچے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت عقبہ بن نافع جب اپنا
لشکر لے کر تیونس کے قریب پہنچے ہیں تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم اپنے مرکز سے
لیکٹر روز فکل آئے ہیں۔

یہاں پہنچنے کے بعدان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جمیں ایک چھاؤنی قائم
کرلینی چاہئے جہاں مجاہدین کو تربیت بھی دی جائے ، سامان جہاد بھی جمع رکھا جائے اور
مسلمانوں کی باحفاظت رہائش کا انتظام بھی کیا جائے ۔ اس چھاؤنی کے قائم کرنے کے لئے
الی جگہ کا انتخاب کرنا تھا کہ اس کامکل وقوع صحت کے لئے بھی مفید ہو، جمل ونقل بھی آسان
مواور دشمن سے حفاظت بھی زیادہ بہتر انداز میں ہوسکے لشکر میں موجود بعض مجاہدین جواس
مقصد کے لئے ایک بڑے جنگل کا انتخاب
کیا۔لیکن وہ جنگل درندوں ، بچھوؤں ، سانپوں اور از دھوں سے بھرا پڑا تھا۔حضرت عقبہ بن
نافع سے نالٹہ تعالیٰ کے بھروسے پراس جنگل میں چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا۔

ای علاقے کے نے سے مسلمانوں نے حفرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر ہمدردی اور خیر خواہانہ طریقے سے درخواست کی کہ آپ یہاں چھاؤٹی بنانے کا ارادہ نہ کریں کیونکہ اس جنگل میں اسنے اثر دھے اور درندے ہیں کہ مجاہدین اسلام کے لئے یہاں ایک دن بھی تھہر ناممکن نہیں ہوگا اس لئے یہاں کے بجائے کسی اورجگہ کا انتخاب کیا جائے لیکن حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ میرے جرنیلوں نے اس جگہ کوسب سے زیادہ موزوں قرار دیا ہے اور ہم اس جنگل میں اپنی ذاتی غرض کے لئے چھاؤٹی قائم نہیں کررہے بلکہ اللہ رب العالمین کے رسول کا پیغام بہنچانے کے لئے نکلے ہوئے ہیں، الہذابید درندے ہمیں اس کام سے نہیں روک سکتے اور آگ آج تم میرے ساتھ اس جنگل میں چلواور خدا کی قدرت کا تماشہ دیکھو۔

چنانچہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مجاہدین اسلام کالشکر اور مقائی آبادی کے بعض مسلمانوں کو لے کراس جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض کا فرلوگ بھی تماشہ دیکھنے کے لئے ساتھ ہو گئے۔ اس جنگل کے قریب ایک ٹیلہ تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عقبہ اس ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں چڑھ کر خطاب شروع کیا۔ یہ خطاب انسانوں سے نہیں تھا

بلكه شيرون، از دهون اورخونخوار بهيريون اور چيتيون سے تھا۔ آپ نے كہا:

"اے اس جنگل کے درندو! ہم بالکل جاہل تھ، اللہ نے ہمارے اندرا ہے آخری رسول کومبعوث کیا، اس نے ہم تک دین اسلام کا پیغام پیغایا اور اس رسول نے ہم کو بی تھم دیا کہ اللہ کے اس پیغام کو دیا کی تمام اطراف میں پہنچا دو۔ ہم اللہ کے رسول کے بیسے ہوئے دنیا کی تمام اطراف میں پہنچا دو۔ ہم اللہ کے رسول کے بیسے ہوئے الشکر ہیں۔ مجاہدین اسلام اپنے وطنوں سے بہت دورنگل آئے ہیں، ان کو یہاں تھہر نے کے لئے چھاؤٹی بنانے کی ضرورت ہے، ہم ان کو یہاں تھہر نے کے لئے چھاؤٹی بنانے کی ضرورت ہے، ہم ایخ اقتد ارکے لئے ہیں۔ کا بینیا م پہنچانے کے لئے اقتد ارکے لئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کا بیٹ کرتمہارامہمان ہے، اس اسلامی لشکر کئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کا بیٹ کرتمہارامہمان ہے، اس اسلامی لشکر کئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کا بیٹ کرتمہارامہمان ہے، اس اسلامی لشکر کئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کا بیٹ کرتمہارامہمان ہے، اس اسلامی لشکر کئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کا بیٹ کرتمہاراس جنگل کو خالی کر دو ورنہ اس کے بعد جو جانور بھی یہاں نظر آئے گا، ٹل کردیا جائے گا۔''

سے خطاب کر کے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اس فیلے سے پنچ اتر نے نہیں پائے تھے کہ پورے جنگل میں بھگدڑ کچ چکی تھی۔ شیرنی اپنے بچوں کو سینے سے لیٹائے ہوئے بھا گی جا رہی تھی۔ ہاتھی اور ہتھنی اپنے خاندان کو لے کر دوڑ رہے تھے، سانینی اپنی سپولیوں کو لے کر تیز تیز نکل رہی تھی، عقبہ بن نافع نے بارہ گھنٹے کا نوٹس دیا تھا، جنگل چار گھنٹے میں خالی ہوگیا۔ لشکر اسلام وہاں تشہرا، وہاں ایک شہر تعمیر ہوا۔ آج بھی وہ شہر موجود ہے، اس کا نام ہے" قیروان'۔ یہاں کی مشہور جامع مسجد کی تصویریں آج بھی ہم اپنی آٹھوں سے دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ، آج بھی افریقہ کے مما لک میں اسلام نظر آتا ہے اور یہاں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجی سائی دیتی ہیں۔

#### ہمارے موجودہ حالات خطرے کا الارم ہیں

میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے آباء اجداد
تھے جنہوں نے اتنی مصببتیں جھیل جھیل کر جان کی بازیاں لگا لگا کر اور قربانیاں دے دے
کر یہاں تک اسلام پہنچایا لیکن اس وقت ہمارے حالات جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ
خطرے کا الارم ہیں اور اس اندیشے کو پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں خدانخواستہ ہم اپنے
اسلاف کی لائی ہوئی اس امانت کو اپنی نسلوں سے نا بیدنہ کر دیں۔

#### دوخطریے

بچھے یہاں دو چیزوں کے بارے خطرہ ہے۔ ایک یہ کہ میں یہاں ہے دیکھ رہا
ہوں کہ الحمد لللہ ، یہاں کے لوگ مجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن یہاں
کے عوام کی علم دین کی طرف کوئی توجہ اور دلچی نہیں ہے۔ اول تو یہاں مدرسے ہی بہت کم
ہیں اور جو مدرسے قائم ہوئے ہیں، وہاں پڑھنے کے لئے بچے نہیں آتے۔ بیا تی خطرناک
بات ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور اس ملک میں اعلیٰ دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مدرسہ قائم
نہ ہوا اور ابتدائی تعلیم کے مدرسوں میں ہمارے بچوں نے ناظرہ و حفظ اور ضروری دینی تعلیم
حاصل نہ کی تو ایک یا دو نسلیں گزرنے کے بعد جولوگ آئیں گے تو شاید انہیں یہ بھی یاد نہ
د ہمارے آباؤ اجداد مسلمان تھے یا عیسائی ، ہندو تھے یا کمیونسٹ۔

ال برمزید خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اسلامی معلومات اور اسلامی مسائل عربی اور اردو زبان کی کتابوں میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی عربی یا اردو جانتا ہوتو ان کا مطالعہ کرسکتا ہے کیکن میں د مکھر ہا ہوں کہ یہاں عربی جاننے والے بھی نہیں ہیں اور اردو جاننے والے بھی نہیں میں د مکھراتی جاننے والے بھی اب نہیں رہے۔ ان حالات میں اس خانے والے بھی نہیں رہے۔ ان حالات میں اس نسل کیلئے اسلام کو جھنے اور جاننے کا کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آرہا۔

### ایک اورخطرناک بات

اس پرایک صورتحال اور خطرناک ہے۔ وہ یہ کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں مسلمانوں کی اقلیت ہے۔ اس کے باوجود آپس میں پھوٹ، اختلاف اور افتراق ہے۔ کہیں دیو بندی اور بریلوی کے جھڑے ہیں، کہیں مقلد اور غیر مقلد کی عصبیتیں ہیں، کہیں مقلد اور غیر مقلد کی عصبیتیں ہیں، کہیں گراتی اور بہاری کے درمیان کشکش ہے، کہیں سیاسی پارٹی بندیاں ہیں۔ ان حالات میں بتلائے کہ آپ نے دامیان کشکش ہے، کہیں سیاسی پارٹی بندیاں ہیں۔ ان حالات میں بتلائے کہ آپ نے آنے والی نسلوں کے لئے کیا سوچیا؟

### یمی حالات البین کے تھے

یمی وہ حالات تھے جو اسین (اندلس) میں پیدا ہوئے۔ وہاں اسلام کا عظمت کا پرچم تقریباً آٹھ سوسال تک لہراتا رہا اور اسلام کا اقتدار ایسا پھیلا ہوا تھا کہ تقریباً آ دھا فرانس بھی ان کے زیر اقتدار تھا، پورپ کی بڑی بڑی حکومتیں امیر المومنین کو پیشکش کرتی تھیں کہ ہماری بیٹیوں سے شادی کرلیں، لیکن جب وہاں کے مسلمانوں میں وہ حالات پیدا ہوئے جو ہیں اپنی آٹھوں سے ماریشس میں دیکھر ہا ہوں کہم وین میں وہ حالات پیدا ہوئے جو ہیں اپنی آٹھوں سے ماریشس میں دیکھر ہا ہوں کہم وین عیش وعشرت تھی، مال ودولت کی فراوانی نے ان کو مدہوش کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالی کی جھیجی ہوئی تعلیمات کوفراموش کر دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو اللہ کا عذاب ان پر کی جھائی ہوئے تو اللہ کا عذاب ان پر کی جمائی نظر نہیں آتا۔ وہاں کی جامع معجد قرطبہ آج بھی موجود ہے لیکن معجد کے مینارے مقای نظر نہیں آتا۔ وہاں کی جامع معجد قرطبہ آج بھی موجود ہے لیکن معجد کے مینارے اور اس کی محراب ''اللہ اکبر'' کی آوازوں کے لئے ترس رہے ہیں۔ وہ اسین جس کی خاموش ہوچکی ہیں۔

### دوكام ناگزىرىبى

اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماریشس میں آپ کی نسلوں کے ساتھ وہ عمل نہ ہواور یہاں وہ حالات پیدا نہ ہوں جو اپین میں پیدا ہو گئے تھے تو آپ کو دو کام کرنے تا گزیر ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کررہے گا۔

ا۔ ایک علم دین کی طرف بوری توجہ ۲۔ دوسرے، اشحاد

بہتر تو ہے ہے کہ اپ بچوں کو قرآن مجید حفظ کرائیں کیکن اگر کسی کے اندراتی ہمت نہیں ہوتی تو کم از کم بیتو فیصلہ کرلیں کہ اپنا کوئی بچہ اور کوئی بڑی الیی نہیں چھوڑیں گے جو قرآن کریم و کیے کر پڑھنے والانہ ہواور دین کے ضروری مسائل جیسے نماز، روزہ، جی، زکو قاور طہارت وغیرہ کے مسائل سے واقف نہ ہو۔ان دونوں چیزوں کی تعلیم الی ہوئی چاہئے کہ ماریشس کا کوئی بچہ بلکہ کوئی مرداور کوئی عورت بھی اس سے خالی نہ رہ اور ہی کافی نہیں بلکہ ماریشس کا کوئی بچہ بلکہ کوئی مرداور کوئی عورت بھی اس سے خالی نہ رہ اور ہی کی کافی نہیں بلکہ یہ بیاں ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔وہ ہی کہ یہاں ماہر علماء کی الی تعداد ہوجود نی مسائل میں قوم کی محقول رہنمائی کر سکے۔اور ایسے علاء کو تیار کرنے کے لئے یہیں پرایک مدرسہ قائم کی انہیں کی رہنمائی کر سکے۔اور ایسے علاء کو تیار کرنے کے لئے یہیں پرایک مدرسہ قائم ہوسکتا ہے۔الحمد لللہ،ایک خدمات عاصل کرنا پڑیں گی۔انہی کی رہنمائی سے ایسا وار العلوم قائم ہوسکتا ہے۔الحمد لللہ،ایک وار العلوم کا کام ابتدائی مرحلے میں شروع بھی ہو چکا ہے لیکن ججھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پڑھنے کے لئے بچوں کوئر آن مجینہیں سکھا میں گرتو کیا ہندوا ہے بچوں کوئر آن کریم کی رہنمائی میں گرتو کیا ہندوا ہے بچوں کوئر آن مجینہیں سکھا میں گرتو کیا ہندوا ہے بچوں کوئر آن کریم کی رہنمائی میں گرتو کیا ہندوا کی خدمت اپنے بچوں کو عالم بنا کیں گرتوں کی پڑھوا کیں گردوں کے لئے۔اسے کون پڑھے گا اور کون پھیلائے گا۔

آپ كافريضه ہے كرا ہے بچول كودينى مدرسوں ميں داخل كرائيں، ابتدائى تعليم تو

سب کودلوا نیں اور اولا دمیں جوسب سے زیادہ ذبین ہواور سب سے زیادہ تندرست ہوات پوراعالم دین بنانے کیلئے پاکستان بھیجیں۔ الحمد للہ، کراچی میں ہمارا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے" دارالعلوم کراچی"۔ اگر آپ اپنے ہونہارلڑکوں کو قر آن شریف یہاں پڑھوانے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے وہاں بھیجیں گے تو ہم ان کوخوش آمدید کہیں گے اور انہیں داخلہ دیں گے، ہمارے یہاں طلبہ کے لئے رہائش اور کھانے کا بھی جامعہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔

میں میر جا ہتا ہوں کہ وہاں سے انتھے عالم بن کر واپس آئیں اوریہاں ہر دین ادارہ دارالعلوم قائم کریں اور پھریہیں براجھے علماء قائم ہونے لگیں۔

پہلاکام تو علم دین کے پھیلانے سے متعلق تھا، جس کی تفصیل میں نے عرض کی۔ دوسراکام' اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت' ہے۔ جومسلمان کوئی بھی مسلک رکھتا ہے، دیو بندی ہو، یا بر بلوی، المحدیث ہو یا حنی ، اپنے مسلک برعمل کر بے لیکن دوسروں سے لڑائی جھڑا نہ رہے۔ اس سلسلہ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ کا بڑا بہترین ارشاد ہے جوسونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، فرماتے تھے'' اپنا مسلک جھوڑ ونہیں، دوسروں کا مسلک چھٹر ونہیں۔'' اور اجتماعی کاموں میں ہر مکتبہ فکر اور ہر علاقے کے مسلمان متحد ہو کراجتماعی جدوجہد کریں مثلاً اس وقت آپ کے ہاں ایک بڑا اہم مسکلہ در مسلم پرسٹل لاء'' کا ہے۔

اس مقصد کے اندر آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا باہمی انتثار اور افتر اق ختم نہ ہو۔ اگر دیو بندی بریلوی کے خلاف ہریلوی دیو بندی کے خلاف اور حنفی اہلحدیث کے خلاف کڑتے رہے تو آپ نہ مسلم خلاف ، اہلحدیث کے خلاف کر سکیں گے۔ ورنہ دین کا کوئی اور مقام حاصل کر سکیں گے۔ پرسٹل لاء کے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے اور نہ دین کا کوئی اور مقام حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں نبھانے کی تو فیق عطا فرمائیں (آمین)

﴿ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ﴿

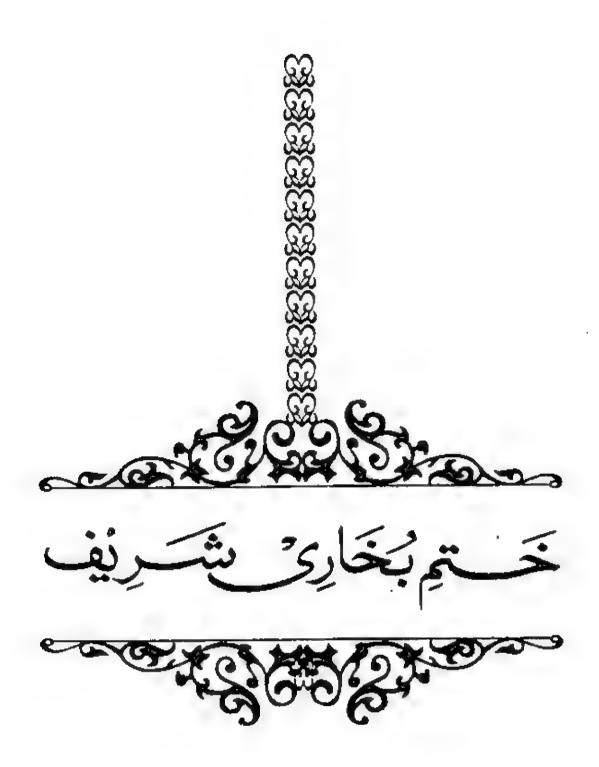

.

خطاب: حضرت مولانامفتی محدر فع عنانی مظلهم مقام: جامع مسجد دارالعلوم کراچی (کورنگی) تاریخ: رجب ۱۳۲۵ جری فنط ایر تنیب: مولانا عجاز احمد عمدانی

# ختم بخارى شريف

بزرگانِ محترم، حضرات علماء کرام، برادرانِ عزیز، ہونہارعزیز طلباء اور طالبات ومعلمات مدرسة البنات، السلام علیم ورحمة الله و برکاته، الحمد لله آپ حضرات نے قرآن کریم کے بعداس دنیا کی سب سے زیادہ عظیم کتاب اور سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس شخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب سے حاصل کیا ہے، الله تعالیٰ ہمیں اس درس کے وہ تمام فائدے عطافر ما دے جن کی اس عظیم درس کے ضمن میں توقع کی جاتی ہے۔

قبل اس کے کہ اپنی کچھ اور معروضات پیش کروں، اپنے دورہ کو دیث کے ہونہار طلباء کی ایک درخواست مجھے ملی ہے جس کا پس منظر سے ہے کہ تیجے مسلم کا درس مجھ ناچیز سے متعلق ہے، ہم نے درس تو پورا کر دیا اور اس کی پوری سند بھی طلباء کو بتا دی اور اس موری سند بھی طلباء کو بتا دی اور اس موری سند بھی طلباء کو بتا دی اور اس موری سند کی روایت کی تب مدیث کی روایت کی اجازت مجھے اپنے اسا تذہ اور برز گوں سے حاصل ہے یا جو کتب مدیث اور حدیثیں میں نے ان سے پڑھی یاستی ہیں ان سب روایات اور مرویات کی اجازت بھی دول گا، یہ وعدہ ان طلباء نے مجھے سے شروع سال سے لے رکھا تھا، لیکن جب مسلم شریف کا آخری درس ہوا تو ہے بات ذہن سے نکل گئی، طلباء نے بعد میں یا دولائی اور مسلم شریف کا آخری درس ہوا تو ہے بات ذہن سے نکل گئی، طلباء نے بعد میں یا دولائی اور اب انہوں نے دوبارہ یا در ہانی کرائی ہے کہ وہ وعدہ پورا کر دیا جائے، چنا نچے میں اللہ رب

العالمین کے بھروسے پراپنے دورۂ حدیث سے فارغ ہونے والے ان تمام طلباء کوجن کی تعداد اس سال الحمد لللہ ۳۹۵ ہے اپنی تمام مسموعات مقروآت اللہ الحمد لللہ ۳۹۵ ہے اپنی تمام مسموعات مقروآت اللہ اللہ تعالیٰ آپ اجازت دیتا ہوں، اُن تمام سندوں کے ساتھ جو مجھے بزرگوں سے ملی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے اس کو ذخیرہُ آخرت بنائے۔ آمین

# تعليمي سال كااختيام:

یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ یہ سال جیسا پُر آ شوب تھا دین مدارس کے لیے، دین اداروں کے لیے اور دین شخصیات کے لیے اس سے پوراعالم اسلام مضطرب نیا، اور ہے، اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اس پورے پُر آ شوب سال میں اپنا کام جاری رکھنے کی و فیق عطا فرمائی، اور الحمد للہ آج ہمارے تعلیمی سال کا اختیام ہوا ہے، یہ تعلیمی سفر ایک سال کا آج ہم نے پورا کیا ہے، اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اس کو آبول فرمائے اور یہ عزیز طلباء جو فارغ ہو کر اپنے العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اس کو آبول فرمائے ور یہ عزیز طلباء جو فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گان کو ہمارے لیے: خیر ہُ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے۔

#### دومتضاد جذبات:

یہ سے بخاری کے ختم کا دن عجیب وغریب جذبات کا دن ہوتا ہے، عظیم الثان خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماراتعلیمی سفر اس سال کا مکمل ہوا اور آب ہوئی تعداد الحمد لللہ درسِ نظامی کے ستر ہ سالا نصاب سے فارغ ہوکر آج سرخرونظر آرہی ہے، اس کی مسرت بھی رگ و بے میں سرایت کی ہوئی ہوتی ہے جو جامعہ دارالعلوم کے بورے ماحول میں بہت نمایاں نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ہی غم کے جذبات بھی اس دن اپنے عروج پر ہوتے بہت نمایاں نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ہی غم کے جذبات بھی اس دن اپنے عروج پر ہوتے بہت نمایاں دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے بیطلباء جو آپ کے سامنے اس وقت

ا سی بوئی حدیثیں۔ بے بڑھی بوئی حدیثیں۔ ۳ وداحادیث جن کی بغیر بڑھے اکابر نے اجازت دی ہو۔

بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعداد ۳۹۵ ہے، اور جو طالبات دورہ صدیث سے فارغ ہوئی ہیں اس سال ان کی تعداد چونتیس ۳۳ ہے اور جو تخصص فی الافتاء ہے فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد ۱۰ ہے، اس طرح الحمد لللہ ۳۳۹ طلبہ اور طالبات اس سال تعلیمی سفر سے فارغ ہوئے ہیں ،تو جب بیاختام کا وقت ہوتا ہے تو پیطلباء جو یہاں کے درود بوار سے اتنے مانوں ہوتے ہیں کہا ہے گھروں سے زیادہ محبت ان کو یہاں کی درود بوار سے اور یہاں کی فضاؤں ہے ہوجاتی ہے اور اپنے اساتذہ کے سابیرمیں جوشفقت ان کوملتی ہے، جوتر بیت وتعلیم ان کوملتی ہے وہ ان کے دلول میں گہرانقش بن کر تاحیات ان کے ساتھ رہتی ہے، تو رخصت ہونے کا تصور ان طلباء کے لیے بھی جال گداز ہوتا ہے اور ہم خدام دارالعلوم کے لیے بھی بیتصور بہت صبر آ زما ہوتا ہے کہ اپنے ان جہیتے بیٹوں کو اپنے ان معنوی بیٹوں کوجن میں سے بعض وہ بھی ہیں جو چودہ، پندرہ، سولہ سال سے ہمارے ساتھ ہیں، ایک بڑی تعدادان کی بھی ہے جوآٹھ سال سے ہمارے پاس زبر تعلیم ہیں، آج ہم ان کورخصت کردیں گے، آج دنیا کے کسی اور طرح کے تعلیمی اداروں اور نظام تعلیم میں ان جذبات کا تصور نہیں کیا جا سکتا ان جذبات کومحسوں نہیں کیا جا سکتا جو ان طلباء کے جذبات ہوتے ہیں جامعہ سے فارغ ہوکرایے گھروں کو جانے کے وقت، اور جواسا تذہ کے جذبات ہوتے ہیں جامعہ سے فارغ ہو کرایئے گھروں کو جانے کے وقت، اور جو اساتذہ کے جذبات ہوتے ہیں ان کو رخصت کرتے وفت، اس کا اندازہ صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں جن کوان دینی مدرسول کے اندر پڑھنے پڑھانے کی سعادت اور لذت نصئیب ہوئی ہو۔

## <u>ہرمحبت کی لذت الگ ہے:</u>

الله رب العالمين نے ہر محنت كى لذت الگ ركھى ہے، اولاد كى محبت كى لذت كى لذت كى كاندت كى كاند كى كاندت كى كاندت كى كاندت كى كاندت كى كاندت كى كاندت كى كاند كى كاند

شاگردوں کی محبت کی لذت کچھاور ، اس لذت کو نہ زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے نہ تحریر میں لایا جاسکتا ہے ، پہ طلباء ہم سے رخصت ہونے والے ہیں ، ہماری وعا اور تمنا ہے کہ انہوں نے اس طویل مدت میں جو درس حاصل کیا ہے وہ درس زندگی بھران کا ساتھی رہے اور جن امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ اساتذہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے وہ ان امیدوں اور تمناؤں پر پورے اتریں اور امت کو اس وقت جیسی قیادت کی ضرورت ہے امیدوں اور تمناؤں پر پورے اتریں اور امت کو اس وقت جیسی قیادت کی ضرورت ہے اسے آپواس قیادت کی ضرورت ہے۔

# فارغ التحصيل ہونے كامطلب:

میں طلباء سے بیر کہنا جا ہوں گا، اور درس کے دوران بھی بیہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ فارغ انتحصیل ہوتے ہیں تو اس کابیرمطلب نہیں ہوتا کہ آپ عالم دین بن گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نصاب بورا پڑھ لیا ہے اور آپ کے اندر قوتِ مطالعہ پیدا ہوگئی ہے، جیسے کہ حضرت علامہ سیدمحمد انورشاہ کشمیری رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه طلباء كے فارغ التحصيل ہونے كا اور جمارا ان كو پڑھانے کا مقصد ہیہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اسلامی علوم وفنون میں قوت مطالعہ پیدا ہو جائے ، جتنے علوم وفنون ہیں ان میں بیرمطالعہ کر سکیس ،عربی زبان میں بھی اور اپنی اپنی ز بانوں میں بھی ، ، درساً پڑھنے کی ضرورت نہ رہے ،اب جتنا مطالعہ کرتے جا کیں گے علم میں اضافہ ہوگا، جتنی تحقیق کریں گے، جتنی ریسرچ کریں گے، جتنا تدریس کا کام كريں گے، فتویٰ كا كام كريں گے، قضاء كا كام كريں گے، وعظ ونفيحت كا كام كريں کے جتنا کام کرتے جائیں گے تجربہ بڑھتا جائے گا، عالم دین بنتے جائیں گے، اور ایک وفت آئے گا انشاء اللہ کہ آپ عالم دین ہوں گے، لیکن ابھی آپ اینے آپ کو عالم نہ مجھیں، عالم وین بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بیدا کر دی ہے، آج سے آپ کا سفرعالم دین بننے کے لیے ہوگا۔

# فقه باطن ابھی باقی ہے:

دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فقہ ظاہر حاصل کرلیا، ظاہری اعمال کے احکام سمجھ ليے، شریعت کے مسائل سمجھ لیے، اور الخمد للدا حادیث کاعظیم الشان ذخیرہ آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے دلول میں اتر گیا،لیکن باطنی فقہ، دل کی اصلاح، باطنی اعمال کی اصلاح، جس كا نام قرآن وسنت كى اصطلاح مين "احسان" ہے بيكام ابھى باقى ہے، بيكام كتابوں کے پڑھنے سے نہیں ہوسکتا، اسباق پڑھنے سے نہیں ہوسکتا، بیمطالعے اور درس سے نہیں ہو سکتا،اس کاتعلق صرف تربیت سے ہے،تربیت حاصل کریں، سی مصلح کی خدمت میں رہ کر، کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر، اپنے نفس کومٹا کر، اپنے آپ کواس شیخ کے اس طرح سپر د کر دي كه "كالميت في يد الغَسَّال" جارے والدصاحب رحمة الله عليه يمي الفاظفر مايا كرتے تھے، كدا ہے آپ كوشخ كے اس طرح حوالے كر دو جيسے مردہ عنسل دينے والول كے · قبضہ میں ہوتا ہے کہ جدھوشل دینے والے الث دیں وہ بلیث جاتا ہے اس کا اپنا کوئی ارادہ اوراختیار نہیں ہوتا،ای طریقہ سے اینے آپ کوشنے کے حوالے کر دو کہ جس کام میں وہ لگائے، جو ہدایت وہ دے، جومشورہ وہ دے اس کو بے چون و چرا اختیار کرلو، یاد رکھئے! باطن کی اصلاح لینی دل کے اخلاق واعمال کی اصلاح کے بغیر دین کمل نہیں ہوتا،اس کے بغیر آ دمی بورامسلمان بھی نہیں ہوتا،خوب ذہن شین کر لیجیے، آپ فقہ باطن کے بغیر عالم دین ہیں بن سكيں كے،اس كيےاب بورى لكن كے ساتھ كسى شيخ كى تربيت وصحبت ميں رہ كراس كام ميں لگیں۔ بیکام درس و تدریس وغیرہ کے ساتھ بھی چل سکتا ہے۔

# تعلیم میں ہمار کے طلباء کی مثالی محنت اور لگن:

الحمد للدایک بات رہے کہ جس نوعیت کی محنت ہمارے دینی مدارس کے طلباء کرتے ہیں اور پڑھنے کے زمانے میں جس عظیم مجاہدے سے ریگز رتے ہیں اس کی نظیر اس وقت شاید ہی کسی اور جگہ ملتی ہو،آپ کوشاید خوشگوار تعجب ہوگا کہ دورہ کہ دیرے کے ان

تین سو بچانو سے طلباء نے اس طرح اسباق پڑھے ہیں کہ مبح کوآٹھ جے سے درس شروع ہوتا تھا تقریباً ساڑھے بارہ بچے تک، پھرسہ پہر کونین بچے سے عصر تک، پھرمغرب سے لے کررات کے تقریباً بونے بارہ ہج ناب ان کا درس ہوتا تھا، کیا وقت باقی بیجا؟ عصر سے مغرب تک کاوفت تا کهاس میں مجھے چہل قدمی کرلیں ،جسمانی ورزش کرلیں ، دو بہر کاتھوڑ ا ساوفت تاكهاس ميں بچھآ رام كرليں،اورنمازوں كاوفت، باقى ساراوفت ان كا'' قال الله قال الرسول" ميں خرج ہوا۔ان ١٩٥٥ طلب ميں ہے ٩٠ طالب علم اللہ كے فضل وكرم ہے ایسے سعادت منداور سنقل مزاج ہیں کہ انہوں نے اپنے درس کے سی حصے میں یانج منٹ کا بھی ناغہبس کیا، پوراسال تقریباً دس پیریڈان کے روزانہ ہوئے ہیں کسی پیریڈ میں ، کسی تھنٹے میں انہوں نے چھٹی نہیں کی ، نہ رخصت علالت لی ، نہ رخصت اتفاقیہ لی ، نہ تاخیر سے پہنچ،استاذ جب درسگاہ میں آتا تھا یہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے تھے، نتیجہ یہ ہے کہ جنتی حدیثیں دورہ حدیث کے سال میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں انہوں نے بڑھی ہیں کوئی حدیث ان سے نہیں چھوٹی ، دورۂ حدیث کے ۳۹۵ طلباء میں سے ایسے طلباء کی تعداد نوے ہے، میں نے سرسری حساب کیا کہ انہوں نے کتنی حدیثیں سال بھر میں يرهي ہيں تو تقريباً اٹھائيس ہزار حديثيں بنتي ہيں، پهمعمولی مجاہرہ نہيں۔

ایک طالب علم مجھ سے ملا وہ دورۂ حدیث کا طالب علم نہیں تھا، بلکہ مرحلہ انوبہ عامہ یا خاصہ کا طالب علم تھا، اُس نے بہت ہی ہے تابی کے عالم میں کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں مجھے شخت پریشانی ہے آج کل۔ میں سمجھا گھرسے کوئی خبر آئی ہوگی، میں نے گی، مجھے اُس پر رحم آگیا، اس کے چہرے سے بے چینی بہت محسوس ہوتی تھی، میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تہمیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میں دن بھر اور رات کے اکثر جھے میں پڑھنے میں لگارہتا ہوں میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود میرا مطالعہ پورانہیں ہوتا، وہ اس سے پریشان تھا، الحمد لللہ یا گن ہمارے طلباء میں ہوتی میرا مواق

غرض نو مے طلباء نو وہ ہیں جن کی کوئی حدیث کسی درس میں نہیں چھوٹی ،ان کے

علاوہ مزید ۴۵ طلباء ایسے ہیں کہ بخاری شریف کی ان کی کوئی حدیث نہیں جھوٹی ، یہ معمولی مجاہدہ نہیں۔

### مثالي عزم:

ایک بہت ہی تجب خیز اور مرت انگیز بات کیے ہے کہ انہی دورہ حدیث سے فارغ انتھیل ہونے والے ۱۹۹۵ طلبہ میں سے ایک صاحب عزم طالب علم محمد اسد الحسین ایسا بھی ہے (میں چاہوں گا کہ اس وقت وہ یہاں اسٹیج پر آ جا کیں) خاص بات اس طالب علم کی ہیہ ہے۔ آ پ اندازہ کیجے اس کے مجاہدے کا، اس کے عزم واستقلال کا۔ کہ آٹھ سال سے بید دارالعلوم میں زیر تعلیم ہے، اس آٹھ سال کے عرصہ میں کسی دن کس پیریڈ میں کسی بہت میں اس نے نہ کوئی رخصت لی ہے نہ کوئی غیر حاضری کی ہے نہ کہوئی طالب علم آٹھ سال اس طرح گزارے کہ کسی ایک گھنٹہ اور کسی ایک بیریڈ میں ہی کہوئی طالب علم آٹھ سال اس طرح گزارے کہ کسی ایک گھنٹہ اور کسی ایک بیریڈ میں ہی رخصت نہ لے، غیر حاضری تو بہت بوی بات ہے، اللہ تعالی اس کے علم میں، عمل میں، دوست نہ لے، غیر حاضری تو بہت بوی بات ہے، اللہ تعالی اس کے علم میں، عمل میں، اور عمر میں برکت عطا فرمائے، بید دار العلوم کے شجے دار التربیت کے سابق اتالیق مولانا نور الحسن صاحب کے صاحبز دے ہیں، اصل وطن ان کا برما تھا لیکن جب وہاں کمیونسٹوں نور الحسن صاحب کے صاحبز دے ہیں، اصل وطن ان کا برما تھا لیکن جب وہاں کمیونسٹوں نور الحسن سال سے بید حضرات یہیں آباد ہیں۔ اس طالب علم کو انشاء اللہ خصوصی انعام بھی جاتے گا۔ حب درما عالے گا۔

الحمد للا تغلیمی سال کا بیسفر آج پورا ہور ہا ہے، ہم سے بہت ی کوتا ہیاں ہوئی ہیں، پیتہ سے بہت ی کوتا ہیاں ہوئی ہیں، پیتہ بیس کتنے بے شار گناہ ہوئے ہیں۔ آج کا دن اس پر بھی توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنی کوتا ہیوں پر نظر کریں اور اللہ تعاالی سے ان کی معافی طلب کریں۔ طلبہ اور اساتذہ کی تعداد:

الحمدالله السمال بهارے بال جامعہ دار العلوم میں طلباء کی کل تعداد ۲۰۲۲ مخفی،

جامعہ سے ملحق مکا تب میں زیر تعلیم طلباء و طالبات ان کے علاوہ ہیں اور اساتذہ اور معلمات کی تعداد دوسو بیالیس ۲۳۲ تھی، جو دارالعلوم اور اس کے مختلف شعبوں میں اور شاخوں اور مکابت میں تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور غیر تدریس عملے کی تعداد ایک سوبتیس ۱۳۲ ہے، اس طرح کل ۲۵ سافراد ہیں جو الحمد للداس ادارے کی اور اس کے طلباء کی خدمت میں شب و روز کے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکت عطافر مائے اور ہمارے کاموں میں اخلاص اور رہنمائی اور دیگیری فرمائے۔

## ز رئعمبر جامع مسجد:

الحمدالله دارالعلوم کی اس زیرتغیر جامع مسجد کے مرکزی بال میں آج ختم بخاری کا ہم نے درس پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیہ ہال اب سیمیل کے قریب ہے، آٹھ دس سال سے اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور کوشش ہے کہ یہ بال اب کے رمضان سے پہلے پہلے کمل ہو جائے تاکہ قدیم مسجد سے ہم یہاں رمضان میں منتقل ہو جائیں اور برانی مسجد کو تو ٹر کر اس کو بھی اس نئی مسجد میں شامل کرنے کا کام شروع کیا جا سکے۔ اس مسجد کی تغمیر میں اب تک دس (۱۰) کروڑ انہتر (۲۹) لا كھرويے خرچ ہو چكے ہيں ، اور بيرم ہے اللّٰدرب العالمين كا اور بركت ہے ہمارے بزرگوں کی کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ دارالعلوم کراجی کی اس کی مسجد کے لیے چندے کرنے کے لیے لوگ پھررہے ہوں ، اخبارات میں اشتہارات آ رہے ہوں، سفیر دور ہے کر رہے ہوں، الحمد لللہ الحمد لللہ۔ اگر جہ اس طرح کے نیک کاموں کے لیے چندہ کرنا اور اس کے لیے اعلان کرنا بھی شرعاً ممنوع اور نا جائز نہیں ،کیکن آج کل بعض اسباب کی بناء پر چندوں کے اعلانات بدنامی کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگ ان سے بڑی حد تک اجتناب کرتے تھے، اور ہمیں بھی بہی مدایت فرما گئے ہیں۔البتہ بزرگوں کے طریقے کے مطابق پیضرور ہوا کہ جب زیادہ قرضہ ہو گیا تو ہم نے لوگوں کو بتلا دیا کہ بیر کام چل رہا ہے آپ کے علم میں لا نامقصود ہے کہ اتنا

قرضہ ہو گیا ہے، ہم نے بیجھی نہیں کہا کہ دیجیے، لیکن اللہ کا بڑافضل و کرم ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کام کرا دیا ہے اور اندازہ بیہ ہے کہ تقریباً سوا جار کروڑ رویے مزید خرج ہوں گے اور بیمسجد انشاء الله مکمل ہو جائے گی ، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالی مدد فرمائے اور آسانی سے اپنی رضا کے مطابق ریاونمود کے جذبات سے ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے مسجد کو خالص اللّٰہ کی رضا کے لیے مکمل کروا دے۔ الحمدللدة ب يهال بيشے بين اس بال كا فرش مار بل كا اعلى درجه كا تيار ہو چكا ہے اس ميں صرف آخری گھسائی اور پاکش کا کام باقی ہے اور اسی طریقہ سے بیہ بڑا برآ مدہ آپ و کھے رہے ہیں پچاس فٹ چوڑ ااور تین سوہیں فٹ لمبا برآ مدہ ہے اس کا فرش بھی مکمل ہو چکا ہے، اسی طریقہ سے دائیں بائیں کے کوریڈور آپ دیکھر ہے ہیں ان کا اور ان کے اویر کے جوکوریڈور ہیں ان سب کا فرش بھی اللہ کے فضل و کرم سے مار بل کا پڑچکا ہے۔ اور ہر ایک مصلے کی جگہ جو ماربل لگا ہے جس میں ایک ایک آ دمی کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے اس کا خرچہ ستائیس سو (۔/۲۷۰۱) رویے ہے، جوہم نے بھی بھی مسجد میں لوگوں کو بتا دیا، الحمد للدلوگوں نے اس میں جصے لیے، کسی نے ایک مصلی اپنی طرف سے کروایا، کسی نے دس کروائے ، کسی نے سوکروائے ، کسی نے سوسے زیادہ بھی كروائے، اللہ كے فضل وكرم سے بورى مسجد كا نصف فرش مكمل ہو گيا ہے، ليكن اتنى بات آپ کے علم میں لا ناچاہتا ہوں تا کہ آپ حضرات دعا میں بھی یاد رکھیں کہ مصلوں کے سلسلے میں بیالیس (۴۲) لاکھ رویے قرض ہو گیا ہے، ایک مصلی ستائیس سو (-/۰۰/۱) رویے میں بن رہا ہے۔

# تفسير معارف القرآن كالنكريزي ترجمه:

الحمد للله بيہ خوشخبرى آب نے ابھى سى ہے كہ تفسير معارف القرآن كى بورى آئھ جلدوں كا انگريزى ترجمه ممل ہوكركل ہى آخرى جلدوصول ہوئى ہے۔الله رب العالمين على وادر عزيز شخ الاسلام مولانا مفتى محمد تقى عثانی صاحب سے اتنا بردا كام ليا ہے بيد

بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ رب العالمین ان کے علم میں عمل میں اور عمر میں برکت عطافر مائے۔ اگر چہ ترجمہ کے کام میں دوسر ے حضرات بھی شریک تھے، لیکن انہیں اس ترجمہ کا ایک ایک حرف و کھنا پڑا، اور جگہ جگہ اس میں بڑے پیانے پر تبدیلیاں، ترمیمیں کرنی پڑی ہیں، شب و روز سفر میں بھی اس کے مسودات کو یہ ساتھ رکھتے تھے، جہاز میں اور ایئر پورٹ کے لاؤنج میں بھی یہ کام جاری رہتا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاز میں اور ایئر پورٹ کے لاؤنج میں بھی یہ کام جاری رہتا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اور ان کی زیر نگرانی یہ ظیم الثان کارنامہ انجام دلا دیا۔ وللہ الحمد۔

# تكملة فتح المهم:

اسی طرح میبھی دارالعلوم کراچی کا ایک بڑا سرمایۂ امتیاز ہے کہ فتح الملہم صحیح مسلم کی شرح جونیخ الاسلام علامہ شبیر احمدعثانی صاحب رحمۃ اللّہ علیہ نے شروع کی تھی اور تقریباً آدهی کتاب کی شرح ۳ جلدوں میں تصنیف فر ما چکے تھے کہ انتقال فر ما گئے۔اور شرح نامکمل رہ گئی۔علامہ شبیر احمد عثانی صاحب کی وفات کے بعد ا کابر علماء کی بیتمنا رہی کہ بیشرح مکمل کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ ان کوعطا فر ما دے، حضرت مولا نا بوسف بنوری صاحب رحمة الله علیه کی بھی بیتمنا رہی ، الله رب العالمین کا کرم ہے اور ہمارے والدصاحب رحمة الله عليه كي دعا اور رہنمائي كافيض ہے كه الله نعاليٰ نے برادرعزيز مولانا محرتقی عثانی صاحب کے ذریعہ فتح الملہم کو بھی مکمل کروا دیا۔ پچھلے تقریباً ۱۲ سوسال میں سیجیح مسلم کی شرحیں اگر چہ درجنوں اور بیسیوں لکھی گئی ہیں جوایئے اپنے وفت میں بلاشبہ عظیم الشان قرار دی گئیں، لیکن بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہاس وقت ان تمام شرحوں میں فتح الملہم اور تکملۃ فتح الملہم کی کوئی نظیر نہیں ہے،اور میں اس دجہ سے پورے اعتاد کے ساتھ ہے کہہ ر ما ہوں کہ تقریباً ۳۵ سال سے الحمداللہ یے مسلم کا درس میرے سے متعلق ہے، اور سے مسلم کی جتنی مرس اب تک چھپی ہیں وہ ساری الحمد للدمیری نظر ہے گزری ہیں، میں نے ان ے استفادہ کیا ہے، لیکن جو کمال اللہ تعالیٰ نے فتح المہم اور تکملۃ فتح المہم کوعطافر مایا ہے اس کی نظیر کسی شرح میں نہیں ، کیونکہ پیچیلی شرحوں سے خوشہ چینی کر کے ان کی تقریباً ساری

خوبیاں اس میں جمع کردی گئی ہیں، اور جدید عصری مشاغل پرسیر حاصل تحقیقی مباحث ان کے علاوہ ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس دارالعلوم کے ذریعہ پورا کرایا، اللہ تعالی دارالعلوم کو اور خدام دارالعلوم کو نظر بدسے بچائے اور اس کا فیض پوری دنیا ہیں قیامت تک جاری رکھے۔

### دینی مدارس اورمغربی دنیا:

اب میں دین مدارس کے بارے میں پھوع ض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے کئی سال
سے دینی مدارس نہ صرف ملک میں اور نہ صرف عالم اسلام میں، بلکہ پوری دنیا
میں ، خصوصیت سے مغربی دنیا میں زیر بحث ہیں، اوران پر مختلف حیثیتوں سے مختلف انداز
سے ریسر چ کا کام چل رہا ہے، دنیا بھر کے ممالک کے سفراء اوران کے صحافی اوران کے دانشور ہمارے پاس آ جا رہے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، مدرسوں میں دانشور ہمارے پاس آجارے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، مدرسوں میں دہشت گرد ہوتے ہیں، خوفاک لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مدرسوں میں آتے ہیں تو وہ مدرسوں میں آتے ہیں تو دہشت گرد ہوتے ہیں، خوفاک لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مدرسوں میں آتے ہیں تو لیک ان مدرسوں میں آگے ہیں تو لیک مغربی اور مشرق غیر مسلم ممالک کے جانے ایسے نمائندے سرکاری یا غیر سرکاری آئے ہیں وہ یہاں سے غیر معمولی طور پر متاکر ہوکر گئے ہیں۔
سرکاری یا غیر سرکاری آئے ہیں وہ یہاں سے غیر معمولی طور پر متاکر ہوکر گئے ہیں۔
ایک خاتوں بھی جو انگلینڈ کی تھیں ان کا ہمیں پیغام ملا پاکتانی حکام کے ذریعے ایک خاتوں بھی جو انگلینڈ کی تھیں ان کا ہمیں پیغام ملا پاکتانی حکام کے ذریعے ایک خاتوں بھی جو انگلینڈ کی تھیں ان کا ہمیں پیغام ملا پاکتانی حکام کے ذریعے ایک خاتوں بھی جو انگلینڈ کی تھیں ان کا ہمیں پیغام ملا پاکتانی حکام کے ذریعے ایک خاتوں بھی جو انگلینڈ کی تھیں ان کا ہمیں پیغام ملا پاکتانی حکام کے ذریعے

 مدرستہ البنات کی بیضد مت انجام دے رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہماری بیگم ان کا استقبال کریں گی، اور مدرستہ البنات کا دورہ کروائیں گی، معلمات اور طالبات کے ساتھ جلسہ ہوگا اور طالبات اپنا پروگرام پیش کریں گی۔ لیکن انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم تو آپ حضرات کے ساتھ بھی میوجائے گا، ساتھ بھی میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو جواب بھجوایا کہ ان شاء اللہ بیہ بھی ہوجائے گا، لیکن اس کا طریقہ بیہ ہوگا کہ جب وہ مدرستہ البنات میں آئیں گی تو وہاں کی معلمات ایک خوبصورت چا در ان کو تو اور اور چا در ان کو اور ھائیں گی، وہ چا در اور ھے کر ہمارے میٹنگ روم میں آجائیں وہاں ہم لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، چنا نچہ المحمد للہ ایسے ہی ہوا۔ وہ چا در اور ھے کر ہمارے میٹنگ روم میں آجائیں وہاں ہم لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، چنا نچہ المحمد للہ ایس جامعہ سے رخصت ہوئیں۔ المحمد للہ اس جامعہ سے رخصت ہوئیں۔ المحمد للہ۔

عربی کامشہور مقولہ ہے کہ ''النّہ اس اَعداءٌ لِیمَا جَھِلُوُا''ینی لوگ اُس چیز کے دشمن ہوجاتے ہیں جس سے وہ واقف نہیں ہوتے ،مغربی میڈیا ہے کہ لوگ طرح میڈیا نے دینی مدارس کا ایسا خونا کہ تصور پوری دنیا میں پھیلایا ہے کہ لوگ طرح کر کی باتیں سوچتے ہیں لیکن جب یہاں آتے ہیں تو ان کی آئھیں کھی کی کھی رہ جاتی ہیں۔ ابھی چندروز پہلے کی بات ہے کہ ناروے کے وزیر یا سفیر تھے وہ آئے ، اس طرح ہرمنی کے آئے اور جب یہاں سے گئوانہوں نے غیر معمولی تعریفیں وہاں جا کرکیں ، جمھے وہاں کی روایتیں ملی ہیں، انہوں نے جیرت کا اظہار کیا کہ دارالعلوم کیا ہے وہ توعظیم الشان تعلیمی ادارہ اور یونیورش ہے ، الحمد لللہ ہماری خواہش ہے۔ بلکہ اب ضرورت ہوگئی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ صحافی ، دانشور ، فلاسفر ، سائنسدان اور تعلیمی میدان کے ماہرین ، سائن لیڈر ، سرکاری احکام اور وزراء آگر ہم سے ملیں اور ان مدرسوں کو دیکھیں اور ان کے صافی یا سائن ہو کہ وہا کیس گے۔

جهاداور جنگی قیدی:

سب سے زیادہ ان کا سوال جہاد کے بارے میں ہوتا ہے،ہم ان کو بتاتے ہیں

کہ جہاداور عام جنگ میں زمین آسان کا فرق ہے، عام جنگ کچھاور ہے، جہاد کچھاور، جہاد ایک مقدی عمل ہے جس کی بہت سی شرطیں ہیں بہت سی یابندیاں ہیں مثلاً مید کہ دشمن کے ساتھ بھی عہد شکنی کسی حالت میں نہ کی جائے ،عین جنگ کے اندر بھی وشمن کے کسی بجے کو،کسی عورت کو،کسی بوڑھے کو یا کسی مذہبی پیشوا کو گزندنہ پہنچائی جائے ، اور دشمن کا جو شخص آپ سے لڑر ہاہے اس کے بھی ناک، کان، آئکھ نہ کائے جائیں، اور اگر دشمن قید میں رکھا جائے تو ان کوتمام انسانی حقوق دیئے جائیں ،اوران کامعقول انتظام کیا جائے ، وہ ظلم نہ ہو جو ابوغریب جیل میں عراق میں مسلم قید بوں کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ کام نہ ہو جو کیوبا میں افغانستان کے قیدیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بات میں نے امریکہ کی بھی ایک تقریر میں کہی تھی ، واشنگٹن میں ایک بڑا اجتماع تھا وہاں کی بات ہے جب بوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، اور رہیجی بتلایا کہ اسلام میں غلام صرف جنگی قیدیوں کو بنایا جاتا تھا، جبكه دنیا میں اُس وفت جنگل کا قانون چل رہا تھا کہ جس طاقتور کوموقع ملتاوہ کمزور کوغلام بنا لیتا تھا، غلام بنانے کے لیے کسی شرط کی یابندی نہیں تھی ، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ہرایک کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور جنگی قیدیوں کو بھی غلام بنانے کے لیے کڑی شرطیں ہیں اور اب وہ شرطیں نہیں یائی جاتیں اس لیے اب بحالت موجودہ کسی کوغلام نہیں بنایا جا سکتا، اور جنگی قید بوں کو غلام تمام شرا نط کے ساتھ بنالیا جائے تو ان کے بھی بہت سے حقوق ہوتے تھے، تو میں نے اس اجتماع میں کہا کہ کیوبا کے جو قیدی ہیں ان کے مقالبے میں وہ جنگی قیدی بدر جہا خوش قسمت ہوں گے جو بالفرض اسلام کے قاعدے کے مطابق غلام بنالیے جائیں، کیوبا کے اندرمسلم قیدیوں کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا، اسلام میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں، الحمد للد۔

#### دعوت الى الله:

ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ اعدائے اسلام کی سمجھ میں اب بیہ بات آگئ ہے کہ اسلام کی اصل طاقت ان مدرسوں میں ہے، اسلام کے اصلی قلعے بیہ مدرسے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جہاں سے بیٹے نگتی ہے اور دعوت الی اللہ کے قافلے تیار
ہوتے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جہاں دین کے دوسر سے سائل کی طرح جہاد کے سائل
ہی پڑھائے جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے ہیں جہاد کا ذہمن تیار ہوتا ہے۔ یہی وہ
مدرسے ہیں جہاں سے دین کی اور اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، اور یہی وہ مدرسے ہیں
جن کے اندردین کی اعلی سطحی تعلیم دے کرعلاء دین تیار کیے جاتے ہیں۔اور قرآن وسنت
کے علوم کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اب وہ یہ محسوں کر رہے ہیں کہ اگر اسلام کو مثانا ہے اور
مسلمانوں کو مثانا ہے تو سب سے پہلے ان مدرسوں کو مثانا ضروی ہے، تو ہیں خاص طور پر
طلبہ سے کہوں گا کہ یاد رکھو! اس وقت پورے عالم کفر کی دشمنیوں کا نشاخہ تم ہو، تہہار سے
ہوں جنتی نظریں تمہارے او پر ہیں، یا کتان کے ایٹمی پلانٹ پر شایدان کی اتی نظریں نہ
ہوں جنتی نظریں تمہارے او پر ہیں، وہ تمہیں اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔لیکن وہ غلط سمجھتے
ہیں،تم ان کے دشمن نہیں ہو،تم تو داعی الی اللہ ہو، ان کو جنت کی طرف بلانے والے ہو،تم
اپنے عمل سے بتلاؤ کہ تم ان کے دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہو، اور داعی الی اللہ ہو، اللہ کی طرف

سنت انبیاء سے کام لو "وقولا له قولا لینا" پرممل کرواور "اُدُع اللی سبیل دبک بالحکمة والموعظة الحسنة" پرممل کروکرانبیاء کرام ملیم السلام نے کافروں کو کس کس طریقے سے محبول سے ، پیارے سے ، خیر خواہی سے سمجھا کر خوشامدیں کرکر کے ان کو دعوت الی اللہ دی ہے، تم بھی داعی الی اللہ بنو، دنیا غلط بچھتی ہے کہ تم ان کے دیمن ہو، تم ان کے خیر خواہ ہو، محبت کرنے والے ہو، تم ان کے لیے نجات دہندہ بننا چاہتے ہو، بیا ہے علی سے ثابت کرو، آپ کا عمل ایسا ہونا چاہے کہ دنیا کو آپ کی طرف سے محبت کا ، سلامتی کا اور خیر خواہی کا پیغام ملے۔

### اہل مدارس سے ایک درخواست:

آب سے میری درخواست بہ ہے کہ ان مدرسوں کے خلاف چھا بے پر رہ

ہیں طرح طرح کی سازشیں ہورہی ہے اور بلاشبہ بیرونی دباؤ بہت ہے ہماری حکومت یر، کیکن اللہ کے بھروسے برایک بات کہتا ہوں کہ خدانخو استداگر ان مدرسوں برکوئی برا وقت آیا تو وہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے آئے گا۔ حکمت کے بغیر کام کرنے کی وجہ سے آئے گا، سنت انبیاء کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے گا۔ فرقہ واریت کی باتوں سے آئے گا۔ مالی امور میں حساب کتاب کی گڑ بڑے آئے گا،تقویٰ کی کمی سے آئے گا،اخلاص کی کمی سے آئے گا، حُبِ جاہ کی وجہ ہے آئے گا۔ حُبِ مال کی وجہ ہے آئے گا۔ اگریہ باتنیں ہمارے اندر نہ ہوئیں ہم نے اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، سنت انبیاءکوسا منے رکھ کر۔ اور جو کچھ ہم نے ان احادیث میں بڑھا ہے اور قرآن کریم نے جو کچھ تعلیم ہمیں دی ہے، انبیاء کرام کا جوطریقہ ہمیں سکھلایا ہے ہم اسی پر کاربندر ہے تو۔ ان شاء اللہ، ان شا٠ الله-الله کے بھروسے برعرض کرتا ہوں۔کوئی ان مدرسوں کا بال بریانہیں کر سکے گا۔اللہ تعالی ہماری مددفر مائے گا۔میری درخواست آپ سب حضرات سے یہی ہے کہ اخلاص اور تقویٰ کو ابنا شعار بنائیں، مدرسوں کے اندر جو چندہ آتا ہے اس کو بہت احتیاط سے استعال کریں، اور صرف احتیاط ہے استعال کرنا کافی نہیں، حساب کتاب بھی صاف ہونا جاہیے اور حساب کتاب کا صاف ہونا نظر بھی آنا جاہیے۔ کاغذات میں حسابات میں بالكل ايك ايك چيز آپ ثابت كرسيس كه جو چنده آيا تفاوه كهال لگاہے۔

ہماری اطلاعات یہ بیں کہ مدرسوں کوموردالزام تھہرانے اور بدنام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے حسابات کو ذریعہ بنایا جائے گا۔ پچھ اطلاعات ہمیں ملی بیں، اس وجہ سے میں اہل مدارس سے درخواست کرتا ہوں کہ المحمدلللہ آپ حضرات بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں حساب کتاب بھی صاف سہی مگر حساب کتاب بھی صاف سہی مرتب حساب کتاب بھی صاف سہی موقع نہ ملے سکے۔

حضرت والدِ ما جد كا ايك واقعه:

میں اینے والد ماجد رحمة الله علیه کا واقعه سنا تا ہوں انتقال سے چندروز پہلے کی یات ہے فرمانے لگے دیکھووہ ایک تار لاکا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے کاغذیبیں یروئے ہوئے، وہ تاراٹھالاؤ، میں اٹھالایا تو اس پر بہت سارے کیش میمو تھے دارالعلوم کے مطبخ سے آٹا کھانا خریدا اتنے بیسے، اور ذاتی کال ٹیلی فون پر کی اس کا معاوضہ اتنے یسیے، دارالعلوم کی گاڑی ذاتی کام میں استعال ہوئی اس کے بیسے جمع کرائے گئے اس کا كيش ميمو،غرض رسيدول اوركيش ميموول كاايك موثا گذا تقا،فر ما يا كها گرچهاس كاحساب مکمل ہو چکا، میں ادائیگی بھی کر چکا، اب ان کومحفوظ رکھنے کی کوئی اور ضرورت نہیں ،کیکن میں اس واسطے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ تہمت لگا یا کرتے ہیں اہل مدارس پر کہ بیلوگ چندہ کھاتے ہیں، مدرسہ کا ببیہ کھاتے ہیں، یہ میں نے اس واسطے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے منہ پر دے کر مارسکوں کہلواس کو دیکھو۔ حالانکہ اس ز مانے میں مدرسوں کے خلاف ایسی باتیں بھی نہیں تھیں جیسی اب ہورہی ہیں، اس وجہ سے میری درخواست خاص طور سے طلبہ سے بھی ہے کیونکہ ان شاء اللہ آپ جاکرا ہے مدرسوں سے متعلق ہوں گے، کوئی مرس نینے گا، کوئی اور ذمہ داریاں اٹھائے گا، اینے مدرسوں کے حسابات کواور وہاں کی اخلاقی تربیت کواور وہاں کے تعلیم کے معیار کواپنا سب سے بڑا اہم مقصد بنائیں،اللہ ہرشم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فر مائے۔

### فرقہ واربیت سے اجتناب ضروری ہے:

ایک بات اورعرض کرول، کہ فرقہ واریت سے اجتناب کریں، ہمار ہے بعض دین حلقوں میں یہ عادت پڑگئ ہے کہ تقریر کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی فرقے کے خلاف ہوتی ہے، دیوبندی ہریلوی دیوبندی کے خلاف، اہل حدیث غیر اہل حدیث غیر اہل حدیث کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، یاد رکھئے دشمن ان اختلافات کونہیں جانتا وہ تو آ ہے کا بھی دشمن ہے، ہر مکتب فکر کا، ہر مسلک کا دشمن ہے۔ وہ دشمن ہے اللہ ورسول کے مانے والوں کا، اس واسطے خدا کے لیے ان فرقہ واریت کے جھگڑول کو چھوڑ و یجیے، فرقہ مانے والوں کا، اس واسطے خدا کے لیے ان فرقہ واریت کے جھگڑول کو چھوڑ و یجیے، فرقہ

واریت کی اجازت شریعت نے بھی بھی نہیں دی۔ کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی۔
ان باتوں کو جھوڑ بئے امت کو دین کا مثبت پیغام پہنچا ہے عوام کو کیا کرنا ہے؟ اور کن چیزوں سے بچنا ہے؟ اس کی تعلیم و بجئے ، ان شاء اللہ خیرو برکت ہوگی اور کامیا بی ان شاء اللہ ہمارا مقدر بنے گی۔ ان طویل گزارشات کی معافی جا ہے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔

(و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين)



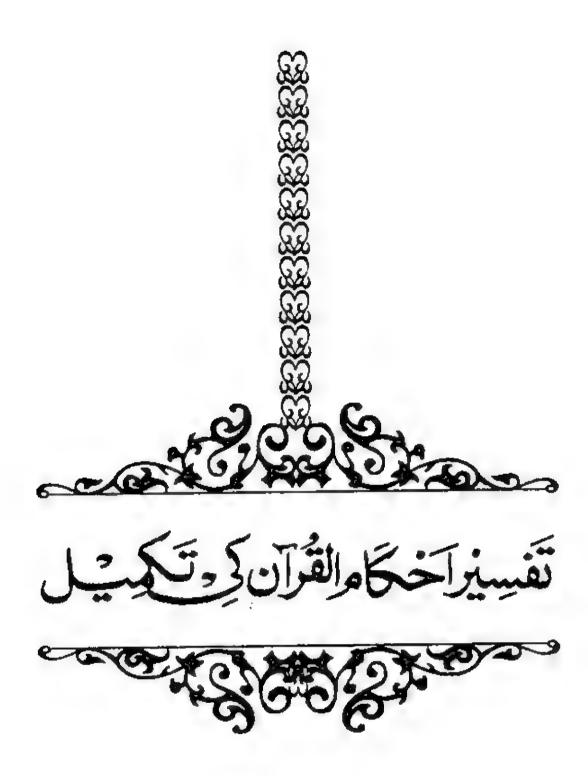

خطاب: حضرت مولانامفتی محمد رفیع عثمانی مظلهم موضوع: تفسیراحکام القرآن کی تکمیل مقام: جامعه دار العلوم الاسلامید، کا مران بلاک لا مور

# ﴿ تفسيراحكام القرآن كى يحيل ﴾

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤ من به ونتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا (الی آخره) اما بعد!

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ وَ اَنُرَ لُنَا اِلْدُكَ اللّهِ اللّهِ كُرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ الدِّهِمُ لَعَلَيْهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ لَعُلّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

### تمهیدی با تیں:

بزرگان محتر م، حضرت علاء کرام ، محتر م گورنر پنجاب اور معزز حاضرین! الله درب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ تقریباً استی (۸۰) سال کے اس علمی اور تحقیقی سفر کی شخیل الله درب العالمین نے اس ادارے دارالعلوم الاسلامیداور اس کے مہتم صاحب کی شب وروز محنت کے نتیج میں پوری فرمائی۔

تکمیل کا کام باقی تھا اللہ رب العالمین نے اس ادارے سے اور اس ادارے نے فاضل مہتم کی مساعی سے پورا فرمایا۔ ہمارے برادرمحتر م جناب ڈاکٹر محمد غاذی صاحب نے بڑا پر مغز مقالہ ابھی آ ب کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور جب تک ان کے ذمہ وزارت کی ذمہ داریاں نہیں تھیں، اس سے پہلے تو ان کی اس قتم کی علمی تقریریں اور تحریریں سامنے آ تیں رہتی تھیں۔ کچھ عرصہ ہم نے اسلام نظریاتی کوسل میں مل کر کام بھی کیا ہے اور مجھے ہمیشہ اس بات کی خوثی رہی ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں ان کو ذہن رسال عطاء فر مایا ہے۔ اور محنت کا ذوق بھی عطاء فر مایا ہے۔ لیکن وزارت کی موجودہ ذمہ داری کے ساتھ جو اہم معلومات آج اس مقالے میں سامنے آئیں وہ تو قع سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور عمر میں برکت عطاء فر مایا ہے۔ اللہ نے اللہ اللہ نے ان کوعطاء فر مایا ہے اس منصب کو ملک اور عمر میں برکت عطاء فر مائے اور جو منصب اللہ نے ان کوعطاء فر مایا ہے اس منصب کو ملک اور ملت کے لیے اور دین کی ترتی اور استحکام کے لیے بہترین ذریعہ بنائے۔

وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور نظام الاوقات کے حساب سے تو مجھے تقریر ختم کرنی چاہیے دس نج کر بندرہ منٹ پر۔ صرف تین منٹ باقی ہیں۔لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ کے منتظمین نے اس معاملے میں تھوڑی سی سہولت خطاب کرنے والے حضرات کو دے رکھی ہے۔ میں اس سہولت سے کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھانا جا ہتا ،لیکن ضروری حد تک فائدہ حاصل کر کے بس مخضری ایک دو با تیں جو میرے نز دیک اس مجلس کے لیے شاید ضروری ہول انہیں پراکتفاء کروں گا۔

# استنباط احكام ميں اكابر كى محنتيں:

میں بہت مخضر بات کروں گا۔ آپ نے ابھی ڈاکٹر غازی صاحب کے مقالے میں اس بات کامخضر سا جائزہ سنا کہ کس طرح صحابہ کرامؓ نے قرآن کریم کی آیات سے احکام کومستنبط کرنے کے لیے منتبل کیں۔

اور کس کس طریقہ سے قرآن کی باریکیوں سے احکام کو نکالا اور امت میں بعد میں آنے والے اہل علم کے لیے احکام کومستنبط کرنے کے اصول فراہم کیے اس سلسلہ میں

آپ نے امام شافعی کا واقعہ اور دوسرے بزرگوں کے واقعات بھی سے۔ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی نے برصغیر کے اعلی در ہے کے منتخب علماء جواس وقت ان کو بہتر سے بہتر دستیاب ہو سکتے تھے ان کوا حکام القرآن کے لکھنے پر مامور کیا تھا، حضرت مولانا ظفر احمد عثانی صاحب (صاحب اعلاء اسنن) شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی صاحب مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور

### ایک عام سوال اور اس کا جواب:

یہاں ایک سوال ہے جو عام طور پرلوگوں کے ذہنوں میں آیا کرتا ہے بس اس کوصاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ بید واقعہ ہے کہ قرآن کریم ہے احکام نکا لئے کا کام اتنا مشکل تھا کہ چوٹی کے دماغ اس پر گئےرہے اور چودہ سوسال ہے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بلاشبہ یہ بہت مشکل کام ہے، غیر معمولی ذہائت، غیر معمولی حافظہ، انتہائی گہرے اور وسیح درجہ کاعلم حدیث اور عربی زبان کی مہارت وغیرہ بہت ساری شرطیں جب تک کسی شخص میں مکمل نہ ہوں وہ قرآن مجید کے احکام خود نہیں بہت ساری شرطیں جب تک کسی شخص میں مکمل نہ ہوں وہ قرآن مجید کے احکام خود نہیں نکال سکتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک ارشاد فرمایا ہے اوروہ یہ ہے کہ:

﴿ وَلَقَدُ يَسُونَا الْقُوْآنَ لِللِّهِ ثَحْرِفَهَلُ مِن مُّذَكِر ﴾

''كہم نے قرآن کوآسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے

(یایاد کرنے کے لیے) کوئی ہے جونفیحت حاصل کرے؟''
کئی باریہ جملہ آیا ہے۔

# قرآن کے لیے اعلیٰ درجہ کی مہارت کی ضرورت ہے:

تو سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ قران تو جگہ جگہ بیہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا آ سان ہوں

کہ اعلانِ عام ہے تمام انسانوں کو کہ کوئی بھی آ کر اس سے نفیجت حاصل کر لے اور جو تفصیل ابھی آ پ نے سن ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قر آن اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے سرورت ہے۔ کے لیے بڑے گہرے گہرے علوم وفنون کی ضرورت ہے اعلیٰ درجہ کی مہارت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ

پوری زندگیاں جن لوگوں نے لگادیں وہ بھی بیدعوی نہیں کر سکے کہ انہوں نے قرآن مجید کے سارے احکام نکال لیے ہیں۔ بہرحال بیا بیک سوال ہے۔ جس کا جواب سامنے آنا چاہیے۔لیکن قرآن کریم نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے یہاں تو بیفر مایا کہ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُ نَا الْقُرُ انَ لِلدِّ حُر فَهَلُ مِن مُّدَّ بِحَر ﴾

القران لِللِهِ حَرِ فَهِلَ هِنَ مَدَ حِرَ هُو لَكُونَ مَدَ حِرَ فَهِلَ هِنَ مَدَ حِرَ هُو لَكُنَ وَمِرَى جَدَ بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى ا

"ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر یہ یا دداشت بعنی قرآن کریم تاکہ آپ اس کو بیان کریں بعنی اس کی تشریح فرمائیں لوگوں کے سامنے۔"

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ قمر میں تو اعلان عام ہے کہ ہر ایک اس سے نصیحت ماصل کر لے تو پھر، جب قرآن کریم اتنا آ سان ہے کہ ہر ایک اُس سے نصیحت ماصل کر سکتا ہے تو پھر اس کی تشریح وتفییر کی ضرورت ہی کہاں رہی؟ پھر رسول اللہ مالی اللہ مال

### مقاصد بعثت رسول طلي الله وآسلم:

جارجگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، سورۃ البقرہ میں دوجگہ، سورۃ ال عمران میں ایک جگہ، سورۃ ال عمران میں ایک جگہ کہ رسول الله سالی آیا ہم کی بعثت کے جارمقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد جاروں جگہ یہ بیان فرمایا گیا ہے:

# ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴿

قرآن علیم نے اس کا جواب دے دیا ہے، بلکہ جس آیت سے بیسوال پیدا ہوااسی میں جواب دے دیا اور کہا:

### ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِر ﴾

تفصیل اس کی یول ہے: قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ نہ فلسفہ کی کتاب ہے۔ نہ سائنس کی کتاب، نہ صرف قانون کی کتاب ہے۔ نہ سائنس کی کتاب ہے۔ نہ سائنس کی کتاب ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں اعلی درجے کے علوم وفنون اور حکمت فلسفہ کے مضامین بھی آئے ہی ، اسلامی قانون بھی آیا ہے۔ عقائد بھی آئے ہیں۔ عبادات کا بیان بھی آیا ہے۔ آئندہ کی خبریں بھی آئیس ہیں۔ پچپلی قو موں کے حالات کا ذکر بھی آیا

ہے۔ آخرت کا بیان بھی آیا ہے۔ اور اس میں پورے نظام زندگی کے اصول بوری بنی نوع انسان کو دیئے گئے ہیں، لیکن بیصرف احکام کی کتاب نہیں کہ بس فقہ کی کتاب کی طرح اوپرسے لے کرآخرتک پڑھتے جاؤتو سارے احکام ترتیب وارمل جائیں اورختم ہو جائیں۔ نہیں۔ بیاس لیے کہ بیا حاکمانہ کتاب بھی ہے، حکیمانہ کتاب بھی ہے، اس میں قانون بھی آتی ہے، وعظ وعبرت کی باتیں بھی اتی ہیں عقل وحکمت کے بجیب وغریب راز بھی اس میں واضح کیے جاتے ہیں۔

تو قرآن نے بیکہا کہ:

﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِللِّكَ كُرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِر ﴾

#### قرآن آسان ہونے کا مطلب:

کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے س کام کے لیے ؟ نفیحت حاصل کرنے کے لیے ، ' الذکر'' کی قیدلگا دی کہ قران ہرکام کے لیے آسان نہیں، بلکہ نفیحت حاصل کرنے کے لیے آسان نہیں، اس کے لیے تو عمریں کھیا فی پڑتی ہیں۔ اس میں مہارت کے لیے بڑے بڑے تخت مر طے عبور کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن ہاں نفیحت حاصل کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ ذکر کے معنی دو آتے ہیں۔ یاد کرنا اور نفیحت حاصل کرنا تو قرآن کریم نے بیہ بتلا دیا کہ سورہ قمر کی ان آیات میں جو بار بار فرمایا گیا ہے کہ ﴿ ول قعد یسو نا القرآن ﴾ یعنی ہم نے قرآن کو جیزیں الی ہیں کہ ان کا مشاہدہ ہورہا ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کے حافظ نہیں ہیں گین قرآن کو جید کے سافظ قرآن موجود ہیں کہ ان کا مشاہدہ ہورہا ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کے حافظ نہیں ہیں گین خرآن موجود ہیں انکوں میں کہانوں کے بیچ بھی حافظ قرآن موجود ہیں۔ کسی دوسری قوم کے پاس کوئی الی کتاب نہیں تو اللہ تعالی نے حفظ حافظ قرآن سے لیے بھی اتنا آسان کیا۔ نفیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اتنا آسان کیا قرآن کے لیے بھی اتنا آسان کیا۔ نفیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اتنا آسان کیا گرون کی ڈرآن کے لیے بھی اتنا آسان کیا۔ نفیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اتنا آسان کیا۔ نفیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اتنا آسان کیا گرون گونی اگری گران جانا تو ترجہ پڑھ لے تواس کے دل پر گہراا ثر ترجہ پڑھ لے تواس کے دل پر گہراا ثر تربی کوئی شخص اگرع بی زبان جانتا ہے یانہیں جانتا تو ترجہ پڑھ لے تواس کے دل پر گہراا ثر

ہوتا ہے۔اگروہ اس سے ہدایت یا نقیحت حاصل کرنا جا ہتا ہے تو وہ اُسے مل جاتی ہے۔ قرآن سے احکام نکالنا انتہائی مشکل کام ہے:

جہاں تک احکام قرآن کا معاملہ ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ احکام قرآن ،قرآن کریم کی آیات میں کہیں کہیں بالکل ظاہر ہیں اور کہیں کہیں ہیائے پوشیدہ ہیں جیسے سونے کی کان میں سونے کے ذرات بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ان چٹانوں کو تو ٹر کر اور پیں کر اور بوڈر بنا کر اس کو چھان کر اندر سے سونا نکالنا آسان کامنہیں ہے، اس کے لیے بہت یایر سلنے پڑتے ہیں اور اسی کے لیے ہمارے فقہاء کرام نے اور مفسرین نے اپنی عمریں لگائی ہیں۔تو عام طور سے بیمغالطہ ہو جایا کرتا ہے کہ چونکہ قرآن بہت آسان ہے اس لیے ہرایک مفسر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے حضرات کو ہم نے دیکھا کہ عمر بھر بھی انہوں نے نہ عربی سیھی ، نہ پڑھی اور جب سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ تفبیر قرآن لکھ رہے ہیں۔بھئی تفسیرِ قرآن آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ درحقیقت وہ بیسمجھے ہیں کہ قرآن نے چونکہ کہا ہے کہ بہت آسان ہے اس واسطے بس ہم بھی تفسیر لکھ سکتے ہیں۔ ایسانہیں ہے۔ احکام القرآن نکالنا اور استنباط کرنا بہت گہری مہارت اور بہت طویل محنت کا تقاضا کرتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کونور سے بھردے کہ انہوں نے بیظیم کارنامہ انجام دیا،اس ز مانے کی ضرورت کے لحاظ سے امت کی رہنمائی فر مائی ، اور اس ز مانہ میں جوجد بدمسائل پیدا ہوئے تھے ان کو قرآن کریم کی روشنی میں حل کیا۔ اللہ تعالیٰ امت کواس سے اکتباب خیر کی تو فیق عطاء فرمائے۔

(و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين)

مؤلّف ڈاکٹرڈوالف**ق**ارکا ٢٠- نا بحصر ود . براني الأركلي لابري فون ١٠٠٠ ٢٠

مؤلّف دُاكٹرڈوالفقار كا ٠٠ - نا بهدر ود ، برًا في اناركلي لابيؤ. فون: ٣٥١٢٨٣ ـــ مؤلّف ڈاکٹرڈوالفقار کا ٢٠- نا يصر ود ، يُرانى اماركلي لابوً ون ٢٠٠٠